# رسائل موسائل وسائل معنداول

سيدالوالاسكى مودودى

اسلا مک پیلی کشنز (پرائیوییث) لمیشر ۳-لوژ مال ردژ ملا ہور

# فهرست مضامين

| 9           | ومن ناشر                                     | •  |
|-------------|----------------------------------------------|----|
| 10          | دياچ                                         |    |
| H           | تغيير آيات و ناويل احاديث                    | 1  |
| 1900        | حضرت موی اور ی اسرائیل سے متعلق چند سوالات   |    |
| 14          | قرآن عربي پر غيرعرب كيول ايمان لائيس؟        |    |
| 19          | بعثت سے پہلے انبیاء کا تظر                   |    |
| rr          | معمست انبياء ``                              |    |
| ***         | محتم نبوت                                    |    |
| 72          | علم غيب رسل                                  |    |
| 74          | وجریت و ماده پر سی اور قرآن                  |    |
| ri          | له ماسلف کی تغییر                            |    |
| ۳r          | امتاع علماء ومسلحاء                          |    |
| ه۳          | قرآن و حدیث اور سائنٹیئک حقائق               |    |
| 74          | محتين مديث وجال                              |    |
| <b>f</b> "+ | بهانہ جوتی کے لئے روایات کے سمارے            |    |
| 44          | المهدي كي علامات اور نظام وين بن اس كي حيثيت |    |
| MA          | مستلدمهدى                                    |    |
| ۱۵          | خلافت کے لئے قرشیت کی شرط                    |    |
| ۵۵          | حضرت علی کی امیدواری خلافت؟                  |    |
| AI.         | نی میائل                                     | فر |
| 41"         | مرغيرموجل كانتكم                             |    |
| <br>∠•      | بندوق کے فکار کی حلت و حرمت                  |    |
| _<br>       | نظام كفرو فتق مين كمب معاش كي مشكل           |    |

ر شوت اور خیانت کو حلال کرنے کے **بہانے** ۷۸ ر شوت اور خیانت کے متعلق چند مزید مسائل ۸r پیشہ و کالت اسلامی نقطہ نظرے **PA** عالمانه جالجيت ۸L کاسب حرام کے ساتھ معاشی تعلقات کے حدود ۸۸ والدين كي مشتيه جائداواد ر كمائي سے استفادہ A٩ الناجور كونوال كودانة 4+ امانت ' قرض اور صله رحی 92 كنوز كانساب زكوة 91" دارا ككفرض سودخواري 44 فیر محرم قری اعزہ سے پر دے کی صورت 44 یردہ کے متعلق چند عملی سوالات ++ رسمول کی شریعت 1+4 لباس اور چرے کی شر**ی** وضع 111 ڈا ڑھی کے متعلق ایک سوال Her. وازعى كى مقدار كاستله 114 فوثو كامسكك 119 نواقض وضو 177 آلات کے ذریعہ توالدو خاسل irr مقيني امامت 124 املام اور آلات موسیق IPA. عذر مجوري کے ساتھ غیراللہ کی اطاعت خداکے حضور دعامیں ہاتھ اٹھانا كرب كاعلاج بذوبعه موت ساساا سغرين قصرصلوة س اسوا ہندوستان میں گائے کی قربانی کا مسئلہ 110

| 12           | جری امّناع کی صورت میں مباحات کا وجوب                    |    |
|--------------|----------------------------------------------------------|----|
| 17-9         | تؤكيه هس كي حقيقت                                        |    |
| 10.+         | الكوحل آميزادوب كااستعال                                 |    |
| irt          | راجه کی عائبانه سلامی                                    |    |
| ler.         | غير مكيمانه تبكيخ                                        |    |
| 152          | لافيات                                                   | ė  |
| .If A        | تخليدوعدم تخليد                                          |    |
| ià+          | وبالي اور وباييت                                         |    |
| IAI          | غهب حنى اور مديث                                         |    |
| iar.         | صدیث کی تدوین جدید                                       |    |
| 100          | کیا ایک فقی تدمب چیو ژ کردو سرا تدمیب اعتیار کرناکناه ہے |    |
| 100          | ممن فتم کا جماع جمت ہے؟                                  |    |
| rai          | فرقہ بندی کے معنی                                        |    |
| IAA          | فتهی اختلافات کی بنا پر نمازوں کی علیحد کی               |    |
| PFI          | اختلافی مسائل پر امت سازی کافتنه                         |    |
| 51 <b>14</b> | دو شیمات                                                 |    |
| 121          | حديث أور فقه                                             |    |
| 144          | اسلامی مطلام جماعت میں آزادی محقیق                       |    |
| IA+          | احاديث كي مختيل من استاد اور حمقه كادخل                  |    |
| IAA          | جزئيات شرع اور مقتفنيات دين                              |    |
| 140          | سنت اور عادت کا اصولی قرق                                |    |
| <b>I*+I</b>  | م مسائل                                                  | عا |
| ***          | مغتوح فاتح كى عد الت م                                   |    |
| r+0          | مدان جگ میں قبہ کری کے انظلات                            |    |
| rin .        | ايك بندو دوست كاخلا أوراس كاجواب                         |    |
|              |                                                          |    |

كائے 'خاع اور كر نقد صاحب 112 عليم كحابراورعكم يالحن 226 میش پر مسلمانوں کے حملہ آور نہ ہونے کی وجہ 227 كائناتي ارقناه اورحياتي ارقناء 222 معاشي مسائل 224 سرکاری نرخ بندی برچند سوالات 221 سركارى زخ بدى كے سلسلہ ميں مزيد ايك سوال ۵۳۲ بمرى فيس ۲۳4 مكانوں كے كرايوں بيں بليك مار كيلنگ ۲۳۸ اسلامی اصولوں پر بینکنگ کی ایک اسکیم 261 كاروباري اسلامي اصول اخلاق كااستعال ۲۳۲ چند کاروباری مسائل 70+ سر کاری زخ پر خرید کرچور بازار پس بیمنا 14+ نفتر کی تیت او ر ادهار کی 141 المستحمول ہے بیخے کی کوشش 701 ر شوت دینے کی مجبوری 701 آ ڑ مت کے بعض ناجاز طریقے 202 زمینداری کے مکروہات tar مرويول كانتم raa اشتهاري تصويرين 704 "سيپ" او رولالي ۲۵٦ تجارت میں «عرف» کی حیثیت ran سیای مسائل 109 اسلامی ریاست میں ذمی رعایا مزيد تقريمات 277

ملم لیگ ہے اختلاف کی نوعیت 220 مطالبه بأكنتان جماعت اسلامي اور صوبه سرحد كار بغروزم PAI حكومت البيه اوريايائيت كالصولي فرق ۲۸۲ مكام كغرى قانون ساذ يجالس بين مسلمانوں كى شركت كامستلہ ۲۸Y فيراسلاى اسبليول كى دكتيت اورفقام كغرى طازمت شرى نقف نظري 289 يرامن انتلاب كاراسته rqr ملک کے تھم وامن کی پاسداری 791 فیراسلامی حکومت کے ذربیہ ہے ذکوۃ کی تحصیل 190 جماعت اسلامی اور اس کی تحریک سے متعلق 297 تحریک اقامت دین کے بارے میں چند سوالات 194 مخالفتين اور مزاحمتين ,,,,,, بذباتي اور غير مكيمانه تبلغ سابس عملی اسلامی ہے اجتناب کامشورہ ٣١٧ املام بإيماعت! ۳۱۸ جهاعت ابرلامی کے متعلق چھ شبہات **14** مد كيردياست بن تحريك اسادى كاطريق كار ۳۲۲ موجود وسیای مسائل میں جماعت اسلامی کامسلک ۵۲۲ مزدوروں کی ہڑ آلوں میں جماعت کی پالیسی ۳۲۸ مکی فسادات میں عارا فرض 779 قفيه قلبطين بمل جماعت كارؤب ٣٣٣ نظام اسلام کے قیام کی سیح ترتیب ٣٣٣

# عرض نا شر

مولاتا سید ابرالاعلی مودودی کی ذات گرای کمی تعارف کی جماح تمیں۔ آپ کی دیلی وعلی بعیرت کا ہر عض خواد وہ موافق ہو یا خالف معترف ہے۔ انظام اسلامی کو مسلح شکل اور مورت میں جدید حالات پر منطبق کرنے کی جو خداداد صلاحیت آپ کو حاصل ہے اس کی مثال معر حاضر میں مشکل سے ملے گی۔ اسلام کی روشن میں ذکر کی حاصل ہے اس کی مثال معر حاضر میں مشکل سے ملے گی۔ اسلام کی روشن میں ذکر کی مشاف ہے وہ اہل علم و نظر سے خان نمیں۔

عالم اسلام کے اس مایہ ناز عالم کے رفعات قلم کو زیور طباعت ہے آراستہ کرنے کاجو شرف ہم کو عاصل ہے 'ہم اس پر فخر کرتے ہیں اور اللہ تعالی کا شکر اوا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں یہ معادت بخش ہے۔

زندگی کے مختف مراحل پر اسلامی احکام کو جائے اور شجھنے کے نئے یہ کتاب ایک بھٹرن رہنما قابت ہوگی۔ اس بی ہر سوال کا تسلی اور اطمینان بخش جواب فے گا۔
زمین امید ہے کہ یہ مختمر کتاب قار نمین کو اس موضوع پر بہت ی مخیم کتابوں ہے ہے ۔
نیاز کر دے گی۔ اس کتاب کے اب تک موجھے شائع ہو بچکے ہیں۔ اس سلسلہ کا یہ پہلا حصہ ہے جو ہم آفسی کی حیمن طیاحت پر اپنے رواجی اعلی معیار پر چیش کر رہے ہیں۔
مصہ ہے جو ہم آفسی کی حیمن طیاحت پر اپنے رواجی اعلی معیار پر چیش کر رہے ہیں۔
ہمیں امید ہے کہ قار نمین اس کو پند فرمائی گے۔

نياز مند

فيجنگ دُ انزكرُ اسلامک پيليکنيشنز لميند' لامور لاہور ۹ مغر۸۸ ۱۳۱۰ مطابق ۸رمنگ ۱۹۷۸ء

#### يم الله الرحمٰن الرحيم

# وياچه

بھلے کی سال میں رمائل و سائل کے موان سے ترجمان القرآن میں اوگوں

کے جو سوائلت اور میرے جوابات شائع ہوتے رہے ہیں ان کو اب فائدہ عام کے لئے

کیا شائع کیا جا رہا ہے۔ ان میں مختف تھٹی سیای معاشی علی اور زہی سائل پر
ناظرین کو بکوت ایسے سوائلت کے مختر اور وو ٹوک جوابات ال جائیں گے ، جو عام طور
پر اوگوں کے ذہن میں محکتے ہیں۔ بعض سوائلت اور جوابات اس مجوعہ میں ایسے ہی
پر اوگوں کے ذہن میں محکتے ہیں۔ بعض سوائلت اور جوابات اس مجوعہ میں ایسے ہی
بیں جو بظاہر تعب امنی معلوم ہوتے ہیں کین بسرطل ان کی آیک تریخی قدرو تیت ہی
ہی جو بظاہر تعب این مسلم ہوتے ہیں کیت سے ایسے اصولی مسائل کی توضیح ہو گئی ہے جن
سے کور علاوہ بریں ان میں بھی بہت سے ایسے اصولی مسائل کی توضیح ہو گئی ہے جن
سے کبھی نہ بھی کمی مسلمان آبادی کو معابقہ چیش آ سکتا ہے۔

مر مغمون کے الفتام پر اس کی تاریخ اشاعت درج کر دی گئی ہے تاکہ لوگ اس کے تاریخ اشاعت درج کر دی گئی ہے تاکہ لوگ اس کے تاریخ اشاعت درج کرتے ہے ۔ اس کے تاریخ اشاعت درج کرتے ہے ۔ یہ نہ سمجا جائے کہ اس مجموعہ کا ہر مضمون ترجمان القرآن کے اس مضمون کی لفظ بہ لفظ نقل ہے جس کا حوالہ اس کے بیچے درج کیا گیا ہے۔ درامیل میں نے اس مولو کو ترجب درامیل میں نے اس مولو کو ترجب دیے درج کیا گیا ہے۔ درامیل میں نے اس مولو کو ترجب دیے درج کیا گیا ہے۔ درامیل میں نے اس مولو کو ترجب دیے درج کیا گیا ہے۔ درامیل میں نے اس مولو کو ترجب دیے درج کیا گیا ہے۔ درامیل میں نے اس مولو کو ترجب دیے دونت میکہ مجارات میں ضروری اصلاحیں ترمیمیں اور توضیحیں

بھی کی بیں اور بعض مقللت پر اضافے بھی کروسیے ہیں۔

أبوالاعلى الرويخ الاول 2014 م 14 وتمير 1400ء

تفيير آيات

7

تأويل احاديث

## حضرت موی اور بی اسرائیل کے متعلق چند سوالات

روال: سابی کھال حد سوم میں صفہ هد پر آپ کھنے ہیں المسال جزید ہے کہ افران کو بالعوم اللہ کی حاکمیت و افتدار اعلی صلیم کرتے اور اس کے بیسے مورے فانون کو اپنی زندگی کا قانون بنانے کی دعوت وی جلنے وجوت عام اونی جائے اور اس کے ساتھ دو سری فیر متعلق چیول کی آمیزش نہ ہوئی جائے۔ "کیا وعوت توحید کے ساتھ دو سری فیر متعلق چیول کی آمیزش نہ ہوئی جائے۔ "کیا وعوت توحید کے ساتھ ربائی بنی اسرائیل کا مطالبہ جو معرت موئی نے کیا فیر متعلق چیزنہ تھی؟

پر آپ تھے ہیں: "وو سراج یہ جمان اوگوں کا بہایا جائے ہو
اس دھوت کو جان ہوجہ کر اور سمجہ کر قبول کریں ' ہو بندگی و اطاعت کو ٹی
الواقع اللہ کے لئے خاص کر دیں۔ " کیا سب ٹی اسرائیل ایسے بی شے؟ کیا
ان کے اعمال سے ایسا بی ظاہر ہو آ ہے؟ کیا فرعون کے فرق ہونے سے پہلے
ان یں سے کس نے ہی دین موسوی قبول کرنے سے انگار نہیں کیا تھا؟ اگر
نہیں تو کیوں نہیں؟ طائکہ کسی سی اور کھکش کا چہ قرآن پاک سے نہیں
چان جس کی بنا پر پی اسرائیل کے تکھو کھا آدی تمام کے تمام مشرکانہ طاقتوں
کے زیردست رہنے کے باوجود ایک دم ایمان لے آگ ہوں جو بر آئو
یہودیوں نے حضرت میں کے ساتھ کیا وی بر آئو حضرت موئی کے ساتھ اس
زیاد کے کہ یکی اسرائیل حکومت کی طاقت کو حرکت میں لاکر کر کئے شے
زیاد کے کہ یکی اسرائیل حکومت کی طاقت کو حرکت میں لاکر کر کئے شے
اور آگر ان بیں کھی کافر شے تو وہ فرعون کے ساتھ فرق ہوئے یا نہیں؟

انی خشیت ان تقول فرقت بین منی اسرائیل ولم ترقب قولی۔ یہ حفرت ہارون کا مقولہ ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ مالانکہ حفرت میج بی اسرائیل ہی کو خالمب کرکے فرماتے ہیں کہ میں حہیں اڑائے آیا

جواب : قرآن مجید میں صرت مویٰ کا قصہ متعدد مقللت پر آیا ہے۔ ابتدائی کی سورتوں میں جو قرآن مجید کے آخری حصہ میں ملتی ہیں اسے ذکر کیا جا چکا تھا کہ حضرت

مویٰ نے فرعون کو خدا کی بندگی تبول کرنے کی دعوت دی تھی۔ شاہ سورہ نازعات میں ارشاد ہو تا ہے۔

اد مب الی فرعون انه ملغی ٔ فقل مل لک الی ان تزکی و امدیک الی یک فتخیشی۔

اس میں رہائی بنی اسرائیل کا سرے حار ہوتا ہے کہ منصب نبوت پر صفرت سورتوں میں اس کا ذکر آتا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ منصب نبوت پر صفرت موئی کے تقرر کے دو منصد تھے۔ اول فرعون اور اس کی قوم کو اسلام کی طرف دعوت دیا۔ دو سرے اگر وہ اس دعوت کو تجول نہ کرے تو بھر اس مسلمان قوم کو 'جو صفرت ایرایم' کے وقت سے مسلمان چلی آ ری تھی اور صفرت یوسف طیہ السلام کے بعد چار ایرایم' کے دوران میں کی دقت کار سے منظوب ہو کر رو گئی تھی' کفار کے پائے صدیوں کے دوران میں کئی دقت کار سے منظوب ہو کر رو گئی تھی' کفار کے اللہ سے نکانے کی کوشش کرنا۔ صفرت موئی نے پہلے مقصد کی طرف پہلے دعوت دی اور دو سرے مقصد کو بھی منظرت موئی نے پہلے مقصد کی طرف پہلے دعوت دی کوئی دو بھی نظر نہیں آئی۔ ہر بی کے مشن کا دو سرا مرحلہ لازما'' کی ہوتا ہے کہ جن لوگ دجہ جھے نظر نہیں آئی۔ ہر بی کے مشن کا دو سرا مرحلہ لازما'' کی ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے اس کی دعوت کو دد کر دیا ہے ان کے تبلا سے اہل ایمان کو نکالئے کی کوشش کر سٹھ کر سٹ

آپ کا سوال کہ کیا سب ٹی امرائیل نے دین موسوی قبول کر لیا تھا ہے گاہر کرا ہے کہ آپ کے خیال جس ٹی امرائیل عالمیا کافر نے کور حضرت موئی شاید پہلے فضی نے جنہوں نے ان کو دین اسلام کی طرف وقوت دی۔ مالانکہ ٹی الواقع صورت مال بیا نہ تھی۔ بی امرائیل تو نے بی تغیبوں کی اوالد۔ حضرت ابراہی حضرت اسماق اور حضرت بیقوب علیہ السلام ان کے مورث اعلیٰ تھے۔ حضرت یوسف بھی ان کے برگوں بی تھے۔ حضرت یوسف بھی ان کے برگوں بی تھے۔ حضرت یوسف بھی ان کے مورث اعلیٰ تھے۔ حضرت یوسف بھی ان کے برگوں بی تھے۔ حضرت موئی سے پہلے ان کے آخری نی (حضرت یوسف) کو برگوں بی تھے۔ حضرت موئی سے پہلے ان کے آخری نی (حضرت یوسف) کو برگوں بی تھے۔ حضرت موئی سے پہلے ان کے آخری نی (حضرت بیسف) کو برگوں بی تھے۔ اس بدت میں وہ کافر نہیں موک سے نوادہ نہ گزرے تھے۔ اس بدت میں وہ کافر نہیں موک علیہ ان کے اندر انکا ضعف آگیا تھا کہ وہ موک علیہ السلام کی دھوت کا کوئی موکون اور اس کی قوم کی طاقت سے تصاوم کی حضرت موک علیہ السلام کی قیاد کی قوم کی طاقت سے تصاوم کی

جرات كرتے ہوئے كھيواتے ہے۔ اس وجہ ہے ان كے توبوان تو حفرت موىٰ كى قياوت بن املائى توك كو چلانے كے لئے بنى حد كك تيار ہو كئے ہے ليكن ان كے من رسيده اور جمائدوہ لوگ ہے گئے تن موىٰ كا ساتھ دينے كے معنى اپنى دنيا كو جاء كر لينے كہ ہيں۔ قرآن جيد كے مطاحہ ہے اس طات كا فتشہ يالكل صف طور پر مائٹ آ جانا ہے (مثال كے طور پر مائٹ ہو سورہ الواف ركوع ہا و سورہ بونس ركوع اس بات كا قرآن ہے كہيں فتان شيل ماك كے ان ضعيف الاحتفاد مسلمانوں ميں ہے كئى عمالات كر دیا قعلد الله باكم قرآن ميں اور بائل كے اور بائل كے حضرت موىٰ كى خالفت كر دیا قعلد الله باكم قرآن مسلمانوں ميں اور بائل دولوں كے مطاحہ ہے معلوم ہونا ہے كہ حضرت موىٰ ئى اسرائیل كے اس بائد بن كے تھے۔ حق كہ جب وہ ئى اسرائیل كے مسلم ليڈر بن گئے تھے۔ حق كہ جب وہ ئى اسرائیل كو مصر سے لے كر چلے تو ايك اسرائیل بھی ہينے نہ رہا۔

حضرت میں کے اللہ میں جس منزل کو بنی اسرائیل پنچ اس پر حضرت موی کے جس معرف موی اسکے جم مصری اسرائیل کو قیاس کرنا درست نہیں۔ اگر اس دفت دو اپنے سخت اطلاقی انوطالا جس جنا ہوئے تو اللہ تعلق ان کو اپنے کام کے لئے منزب بی نہ فرما تد

حضرت بارون نے ہو بھی حضرت موئ سے کما تھا اس کا مطلب دراصل ہے ہے کہ بنی امرائیل کے اصل لیڈر اور ان کے جماعتی قطام کے ذمہ دار حضرت مہوئ تے اور حضرت بارون ان کے مدیگر کی حیثیت رکھتے تھے۔ حضرت موئ طیہ السلام کی فیر مودگی میں حضرت بارون طیم السلام کمی فیر معمولی اجمیت رکھتے والے معلی پر کوئی فیملہ کن کارروائی کرتے ہوئے اس بنا پر ڈرتے تھے کہ کوئی ایسی بنت ان سے نہ ہو بالے جو اصل ذمہ دار محض کی بالیسی کے خلاف ہو۔ اس وجہ سے حضرت موئ نے ان کی معذرت کو قبل کرلیا تھا۔

ا۔ مرف آیک قارون اس سے متلی ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں فرعون اور ہلان کے ساتھ کیا گیا ہے ۔ المو کی المو کیا جائے گیا ہے کہ کیا ہے (المو من رکوع س) لیکن آگر یا کیل کے بیان پر اهلو کیا جائے قوید خیال کیا جا سکتا ہے کہ شاید آخر کار اس نے بھی معرض منافقاتہ روش ہفتیار کرلی تھی کے تکہ معرف موی کے خلاف اس کے جس فینے کا یا کیل ذکر کرتی ہے وہ معرسے لگلنے کے بعد کا قصہ ہے۔

مستع علیہ السلام کا جو قبل آپ نے تھی کیا ہے ۔ وہ یالک دو سرے مالات سے
متعلق ہے۔ اِس وقت کوئی اسلامی ظام جماعت یہوداوں علی موجود نہیں تھا کہ حضرت
متعلق ہے۔ اِس قبل کو یہ معنی پہنلے جا سکیں کہ آپ اس نکام بھاھت کو درہم برہم
کرنے کی دھمکی دے رہے ہے۔ کاف اس یک حضرت بادون علیہ السلام کے سامنے
ایک کمل اسلامی نظام جماعت موجود تھا اور وہ بچاطور پر اس امری احتیاط برت رہے
ایک کمل اسلامی نظام جماعت موجود تھا اور وہ بچاطور پر اس امری احتیاط برت رہے
سے کہ کہیں اون سے کوئی ایک حرکت سردد نہ ہو جائے جو اس نظام جماعت کو درہم

(تریمان القرآن- ریب و شعبان ۱۲ هـ ر یولاکی و اگست ۱۲۳۳)

## قرآن على يرغير عرب كيول ايمان لائي

موال 🗈 وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه لیبین لهم. 🚜 🗸 ہے سوچا ہوں کہ ہماری اور ہمارے آباؤ ابیداؤکی زیان حمی فیس متی۔ پھر قرآن کے علی ہوتے یہ ہم کیوں می مستخصص کے اجاع کے سکھنے ہیں؟ جواب : آپ کا مطلب غالبہ ہے ہے کہ ہر قوم صرف ای دعوت پر ایمان لانے کی كلت بول چاہئے ہو اس كى اپنى زيان بىل دى كئى بور دوسرى كى زيان بىل آئى بولى وعوت الريد وه عن يو الريد وه من جانب الله يو الريد وه ترجول تغيرول تشر سول اور عملی نموفول کے ذرایہ سے آپ تک پہنچ جلت پھر ہمی وہ واجب الماتباع نہ ہوئی چاہئے کیونکہ وہ آپ کی اپنی زیان میں نہیں بھیجی گئی ہے۔ اگر ہی آپ کا مطلب ہے تو یہ محل ایک ظل طی ہے ہو ذرکونہ بلا آیت کا مج ملوم نہ سکتے ہے پدا ہو می ہے۔ آیت کا متعد دراصل یہ ہے کہ اللہ تعلل نے جب سی قوم میں کوئی رسول بھیجا ہے ، قطع نظر اس سے کہ وہ رسول خاص ای قوم کے لئے ہو یا تمام وہا کے لئے' بسرطل اس نے اپنے اولین علب لوگول کو ان کی اپی زبان ہی میں خلاب کیا ہے گاکہ وہ اس کی بلت کو اچھی طرح سجھ عیس اور ان کو یہ جحت پیش کرنے کا موقع نہ فے کہ "زبان بارمن ترکی و من ترکی ٹی وائم۔" اس کا مطلب بیہ تہیں ہے ك برقوم كے لئے لانا الك ايك مستقل في على آنا جائے ہو اس كو اس كى ابنى زبان بی میں خطاب کرے۔ اور نہ اس کا مطلب سے ہو گاکہ آگر آیک قوم کو دو مری قوم کے الل ایمان اس کی آئی زبان میں قاتل قم طرفتہ سے خوائی تعلیم پنچا دیں' تب ہمی وہ محض اس بنا پر اسے دو کر دینے میں کل بجانب ہو کہ ٹی خود براہ داست خدا کی کتاب اس کی زبان میں لے کر نہیں آیا ہے۔ سے بات نہ اس آیت میں کی گئی ہے اور نہ اس کے الفاظ میں ایسی کوئی محجاکش ہے کہ اس سے سے نتیجہ فکالا جا سکے۔ آخر کون کی معقول وجہ اس بات کے لئے بیش کی جا سکتی ہے کہ جس محض کو قرآن کی تعلیم کا لب لب اس کی ماوری زبان میں واضح طور پر پہنچ گیا ہو وہ اس پر ایمان نہ لانے میں حق بیاب اس کی ماوری زبان میں واضح طور پر پہنچ گیا ہو وہ اس پر ایمان نہ لانے میں حق بیاب

سوال نبر الما ایک سکھ دوست کو مطالعہ کے لئے کھ لڑی دیا گیا ہے۔
مطالعہ کے دوران بی موصوف کی طرف سے یہ احتراض سلمنے آیا کہ تم
کتے ہو کہ خدا ترفیہوں سے کلام کرآ ہے اور اس نے اپنے ان خاص
بندوں کے ذرایہ سے نوع انسانی کے لئے آیک جمہ گیرفظام دندگی ہمیجا ہے
سوال یہ ہے کہ انتا ایم فظام آیک الی زبان جی کیوں ڈیٹ کیا گیا ہے جو آیک
خاص خطہ ارمنی بیں بولی جاتی ہے؟ کیوں نہ اس خدا نے جو تاور مطلق
خاص خطہ ارمنی بیں بولی جاتی ہے؟ کیوں نہ اس خدا نے جو تاور مطلق
کملا آ ہے آیک جمہ گیر زبان بنا دی کا کہ جرکوئی اس کے کلام سے کیسال

جواب: آپ کے جن سکے دوست نے یہ اعتراض کیا ہے وہ آگر اپنے تخیل کو تھوڑی حرکت اور دینے تو اس سے بدھ کروہ یہ سوال بھی کر سکتے سنے کہ قرآن کا ایک نسخہ براہ راست آیک آیک انسان کے پاس خدا نے کیوں نہ جیجا؟ کیونکہ جب وہ قاور مطاق ہے تو ایا بھی کر سکتا ہے۔ ا۔

ا۔ یہ اعتراض بالکل ای نوعیت کا ہے جیسے عمد قدیم کے کفار و مشرکین کہتے تھے کہ نی اگر سیا
ہے تو اس کے ماتھ بوے بوے فرائے کیوں نمیں ہیں کہ آرام کی زندگی گزارے اور ابی وجوت
کو خوب بھیلا سکے۔ یا نی انسان کیوں ہے اور انسانی ضروریات اور کزوریاں کیوں رکھتا ہے اسے تو
فرشتہ ہوتا جائے اور فوق الفلری قوتوں ہے اپنی تحریک کو پھیلانا جائے۔

درامل یہ لوگ اس بلت کو سیجینے کی کوشش نیس کرتے کہ اللہ تعالی نے انسانوں كى بدايت كے لئے كوئى ايا طريقة اختيار تيس فريلا ہے جس سے دنيا كے اس انظام كو بدلنے کی منمورت پیش آئے جو اپنی فطری رفار پر چل رہا ہے۔ انسانوں پس زبان کا اختلاف اور اس بنا پر نوع انسانی میں چموٹے چموٹے اور بڑے صلتے بن جانا ایک فطری چز ہے جو خود اللہ تعالی علی مشیت کے تحت وجود میں آئی ہے اور اس میں بے شار مصلحتیں میں 'جن کو اللہ تعلق شاکع نہیں کرنا چھتا۔ وہ آگر قادر مطلق ہے تو اس کے ساتھ 🛚 شکیم ہمی سب اس کی سلفت کا فکام ائل قوانین پر پیل رہا ہے۔ اٹی قوانین کے تحت قوموں کی زبانوں اور ان کی روایات میں تنوع نمودار ہوتا ہے۔ اگر "اس یرانو" کی متم کی کوئی زبان الله تعالی کی طرف سے پیدا کی جاتی تب ہمی وہ نہ تو قوموں کی مادری زبان بن علی تھی نہ اس کے اوب سے قلوب مناثر ہو سکتے ہے اور نہ لوگ اس کی اولی نزاکتوں کو محسوس (Appreciate) کر سکتے ہتے ' الا یہ کہ قوموں کی ماوری زبانوں کو انٹر نتمالی فوق الفنوی طریقہ سے منا دیتا اور فوق الففری طریقہ عی سے اس اسرانو کو زیروسی تمام قومول کی زیان منا دیتا۔ چینکہ ادللہ نعالی کا ایک کام اس کے دو سرے کام کو مطالے کے لئے نہیں ہوتا اس وجہ سے اللہ تعالی نے انسانی زبانوں کے سابق فطری نظام کو پر قرار رکھے ہوئے انسانوں کی ہدایت کا کام انجام رہا ہے۔

یہ افتراض کہ عربی میں قرآن شریف صرف عربی کے لئے مغید ہو سکا ہے ای صورت میں مجے ہو سکا تھا جب کہ اللہ نے صرف اپنی کاب بازل کی ہوتی۔ لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنی کاب کے ساتھ رہنما بھی پیدا کیا۔ اس رہنما نے پہلے انسانوں کی آیک قوم کو جس کی زبان میں کاب بازل ہوئی تھی 'خطاب فربایا اور اس قوم کو تھیا ' تزکیہ ' عملی تربیت اور کابل اجھا ہی افقاب کے ذریعہ سے اس نظام کے سانچ میں ڈھال کے سان قوم کے بیرویہ خدمت کی کہ من ڈھال کے مطابق تھا۔ پھر اس قوم کے بیرویہ خدمت کی کہ دو دنیا کی اور ای طرح نظام کے مطابق تھا ہے ذریعہ سے اس سانچ میں ڈھالنے تو میں گرائی طرح خطاب کرے اور ای طرح تعلیم ' تزکیہ عملی تربیت اور کابل اجھا تی افقاب کے ذریعہ سے اس سانچ میں ڈھالنے تعلیم ' تزکیہ عملی تربیت اور کابل اجھا تی افقاب کے ذریعہ سے اس سانچ میں ڈھالنے کی کوشش کرے جس میں پہلے ہو خود ڈھال گئی تھی۔ پھر جو جو قومیں اس طریقتہ سے کی کوشش کرے جس میں پہلے ہو خود ڈھال گئی تھی۔ پھر جو جو قومیں اس طریقتہ سے کی کوشش کرے جس میں پہلے ہو خود ڈھال گئی تھی۔ پھر جو جو قومیں اس طریقتہ سے اس اڑ کو قبول کرتی جائیں دو دو مری قوموں کے لئے بھی خدمت انجام دیں۔ یہ اس اڑ کو قبول کرتی جائی دو دو مری قوموں کے لئے بھی خدمت انجام دیں۔ یہ اس

تغلیم کو عام کرنے کی فطری راہ تھی اور دنیاییں جس تحریک نے بھی عالمگیر دعوت کا کام انجام دیا ہے' خواد وہ خداپرستانہ ہو یا کمی دو سمری نوعیت کی' پسرحال ہیں نے فطرقا کی راہ افقیار کی ہے۔

آگر یہ اصول تنایم کر لیا جائے کہ کوئی کب مرف ای قوم کے لئے مغید ہے جس کی زبان میں وہ تکمی می ہو تو پھر دنیا کی علمی آریج کو غلط تنایم کرنا پڑے گا۔ پھر تو انسانی تعنیفات کو بھی زبانوں کے لجائل سے قوموں کے لئے مخصوص کر ربنا ہو گا اور ترجہ اور بین الاقوامی تیلیج کے تمام دو سرے ذرائع کے فائدے سے انکار کر دبنا ہو گا۔ طال تکہ بی چیزیں ہیں جن کے بل پر بین بین تحریحوں کی دھوت اور بینی بینی انتظائی طال تکہ بی چیزیں ہیں جن کے بل پر بین بینی تحریحوں کی دھوت اور بینی بینی انتظائی مخصیتوں کے پینام دنیا کے ایک کونے سے دو سرے کوئے تک پھیلتے رہے ہیں۔ پھر محمد میں میں دیا ہے کہ محض عربی زبان میں ہوئے کی دجہ سے اے عرب قوم کے لئے مخصوص اور محدود کر دیا جائے۔

اگر کوئی فض اس چیزے مطمئن نہ ہو اور برابر اپنے اس اصرار پر قائم رہے کہ جو کو وہ چاہتا ہے اس طرح اللہ کو کام کرنا چاہئے تھا تو اے اپنی رائے پر ہے رہنے کا افتیار حاصل ہے۔ گر سوال بیہ ہے کہ لیسے ایسے سوالات کو سدراہ بنا کر اگر ایک فخص ایک کتاب یا ایک پینام ہے استفادہ نہیں کرنا چاہتا تو نقصان کس کا ہے؟ یہ رویہ طالبان حق و صدافت کا نہیں ہو گا۔ او گا۔ جگہ ٹی لگاتے پھرتے ہیں کہ سچائی کی روشنی کتی و مدافت کا نہیں ہو گا۔ او گار آدی ونیا کی جرائی ہر رہنام اور جر تعلیم کے مقالمہ ہیں ول و واغ پر کسی نہ کی شم کا قال چراے تو پھر وہ ایک قدم بھی زندگی میدھی راہ پر نہیں چال سکا۔

(ترجمان القران رجب شوال ۱۲۰ م جولائي اكتوبر ۱۲۳م)

#### بعثت ہے پہلے انبیاء کا تفکر

موال: آپ نے تنہم الغرآن من مورہ انعام کے رکوع 9 سے تعلق رکھے والے ایک تو نیجی نوٹ میں لکھا ہے کہ:

"وہ (صرت ابراہم)" خدا رہی کئے سے شرک کے مرتکب نہیں

ہوئے۔ کیونکہ ایک طالب حق اپنی جنتو کی راہ میں سنر کرتے ہوئے نامج کی جن سزلوں پر غورد فکر کے لئے محمر آ ہے' اصل اختبار ان کا نہیں بلکہ اس سمت کا ہو آ ہے جس پر ■ چیش قدتی کر رہا ہے۔"

سوال بیہ ہے کہ اگر نبوت وہی ہوتی تو حضرت ابراہیم کو عام انسانوں کی طرح خدا کے اللہ ہونے یا نہ ہوتی۔ اگر کے اللہ ہونے یا نہ ہوتے۔ اگر اللہ ہونے یا نہ ہوتے کے مسلطے جس شک فور شخین کی ضرورت نہ ہوتی۔ اگر انہوں نے عام انسانوں کی طرح دافی کلوشوں اور منطق و ظلفہ ہی سے اللہ کی الوہیت کو بایا تو نبوت ایک مسلم معالمہ ہوا کور ایک فلاستر اور نبی کے حصول علم جس کوئی فرق مدا "

جواب: معلوم ہو آ ہے کہ نیوت کے دہی ہونے کا مطلب نہیں سمجما کیا ای وجہ سے
یہ سوال پیدا ہوا ہے۔ نیز آیات النی کے مشاہرے سے حق کی جبتو کرنا اور فلسفیانہ
قیاس آرائیوں سے حقیقت تک ویخنے کی کوشش کرنا ایک دو سرے کا ہم معنی سمجھ لیا
صماے۔ یہ چیز بھی ساکل کے لیے فلو فنی کی موجب ہوئی ہے۔

قرآن جید ہمیں بتانا ہے کہ انہاہ علیم السلام دی آنے سے پہلے بو علم رکھتے ہے اس کی نوعیت عام انسان سے کی بھی مختف نہ ہوتی تھی۔ ان کے پاس نزول دی سے پہلے کوئی ایسا ذریعہ علم نہ ہوتا تھا جو دو مرے لوگوں کو حاصل نہ ہو۔ چنانچہ فربایا : ماکنت تد دی ماالکتب ولا الالیمان (الشوری۔۵) "تم کی نہ جائے تھے کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور انہان کیا ہوتا ہے۔ ووجد ک منا لاغری (الشحی) "اور اللہ نے تم کو ناواقف راہ بایا کی جمیس راستہ بتایا۔"

اس کے ماتھ قرآن ہمیں ہے بھی بتانا ہے کہ انبیاہ علیم الملام نبوت سے پہلے علم و معرفت کے انبی عام درائع سے 'جو دو مرے انباؤں کو بھی عاصل ہیں ' ایمان پانغیب کی منطق طے کر چکے ہوئے ہوں کی منطق وی بسی ہے تھا کہ پہلے کی منطق طے کر چکے ہوئے تھے۔ وی آ کر جو پچھ بھی کرتی تھی وہ بس یہ تھا کہ پہلے جن حقیقاں پر ان کا دل گوائی دیتا تھا' اب انبی کے منطق وی بیٹنی اور قطعی شہاوت دے دیتی تھی کہ وہ حق ہیں' اور انبی صدافتوں کا بینی مشاہرہ کرا دیا جاتا تھا آ کہ سے پررے وثوق سے دنیا کے ممانے ان کی گوائی ورسکیں۔ یہ مضمون سورہ ہوو میں بار بہ تحرار بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ پہلے نی صلی اللہ علیہ وسلم کے منطق فرایا :۔

افمن کان علیے بینة من ربه ویتلوه شاهد منه و من قبله کتاب موسی اماماور حمة۔ (دکر۲۲)

پیرکیا وہ مخص جو پہلے اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل روش پر تھا۔ (پینی عقلی و فطری ہدایت پر) اس کے بعد خداکی طرف سے ایک کواہ بھی اس کے باس آئیا (بینی قرآن)۔ اور اس سے پہلے موئی کی کماب بھی روشما اور رحمت کے طور پر موجود متی (کیا وہ اس مدافت کے بارے میں شک کر سکتا ہے؟)

گراس کے پیر کی معمون رکوع سویں حضرت توح کی زبان سے اوا ہو آ ہے : لیقوم اوایتم ان کنت علی بینه من رہی واتنه رحمته من عند ، فعمیت علیکم انلزمکموها وانتم لہاکرهون۔

ائے میری قوم کے لوگو ! خور تو کرد اگر میں اپنے رب کی طرف سے آیک دلیل روشن پر تھا اور اس کے بعد اس نے اپنی طرف سے جھے کو رحمت (وی و نبوت) سے بھی ٹوازا اور وہ چیز تم کو نظر نہیں اتی تو اب کیا ہم زیدی اسے تہمارے سرچیک رہ رہ

پر ای مشمون کو چینے رکوع بی حضرت صالح اور اٹھویں رکوع بی حضرت شعب وہراتے ہیں۔ اس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ وی کے وراجہ سے حقیقت کا براہ راست علم پلنے سے پہلے انبیاء علیم السلام مشلدے اور فورو آکر کی فطری قابلیوں کو صحح طریقے پر استعال کرکے (بنے اوپر کی آیات بی بینه من الدب سے تجیر کیا کیا ہے) توجید و معلو کی حقیقت کے پنج جاتے تھے۔ اور ان کی یہ رسائی وہی ہوتی میں بائد کس ہوتی ہوتی تھے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالی انسی علم وی عطا کر آتھا اور بی جیز کی تمیں بلکہ وہی ہوتی تھی۔

یہ مثلرہ آبار اور غورو گرا اور عمل عام (Common Sense) کا استعال ان
قیاس آرائیوں اور اس خرص و مخین (Speculation) سے بالکل ایک مختف چنر
ہے جس کا ارتکاب فلاسفہ کیا کرتے ہیں۔ یہ تو وہ چنر ہے جس پر قرآن مجید ہر انسان کو
خود آبادہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور بار بار اس سے کتا ہے کہ آنھیں کھول کر خدا
کی قدرت کے آبار کو دیکھو اور ان سے صبح نتیجہ اخذ کرو۔ سائل نے اپنے سوال میں

جس آیت کی تغییر کے متعلق اپنے شک کا اظهار کیا ہے خود ای کے ما آبل و ماجد کا مغمون آگر وہ پڑھیں تو ریکھیں سے کہ وہاں بھی مقدود کلام کی بتاتا ہے کہ آیات النی کے مشاہدے سے ایک فیر متعقب طالب حق ممل طرح حقیقت تک پہنچ جاتا ہے۔ کے مشاہدے سے ایک فیر متعقب طالب حق ممل طرح حقیقت تک پہنچ جاتا ہے۔ کے مشاہدے سے ایک فیر متعقب طالب حق ممل طرح حقیقت تک پہنچ جاتا ہے۔ ایک فیر متعقب طالب حق ممل الرحمان القرآن جلد ۲۵ عدد ا ۲ سام م)

#### مصمت انبياء

موال : یہ امر مسلم ہے کہ نی مصوم ہوتے ہیں کر آدم علیہ السلام کے متعلق قرآن کے الفاظ صریحا میں ایت کر رہے ہیں کہ آپ نے گناہ کیا اور محم عدولی کی جیسے الانقربا ہذہ الشجرہ فتگونا من الفلامین کی آیت فلام کر رہی ہے۔ اس سلمہ میں اپنی شخین کے دائج سے مستنید فائر کر رہی ہے۔ اس سلمہ میں اپنی شخین کے دائج سے مستنید فائر ہیں

جواب ؛ نی کے معصوم ہونے کا مطلب سے جس کہ فرشنوں کی طرح اس سے بھی خطاکا امکان سنب کرلیا گیا ہے۔ باکہ اس کا مطلب وراصل سے ہے کہ نی اول تو وانت تافرانی جس کر آبور آگر اس سے غلطی سرود ہو جاتی ہے تو اللہ تعالی اس کو اس غلطی یر قائم جس درجے دیتا۔

پر بیت بی لائن فور ہے کہ حضرت آدم علیہ الملام سے جو نافرانی سرزد ہوئی فقی دہ نبوت کے منصب پر سرفرار ہوئے سے پہلے کی ہے اور قبل نبوت کی نبی کو دہ مصمت حاصل نہیں ہوتی جو نبی ہوئے کے بند ہوا کرتی ہے۔ نبی ہونے سے پہلے محضرت حاصل نہیں ہوتی جو نبی ہوئے کے بند ہوا کرتی ہے۔ نبی ہونے سے پہلے محضرت موی علیہ الملام سے بھی آیک بہت بوا گناہ ہو گیا تھا کہ انہوں نے ایک انہاں کو قبل کر دیا۔ چنانچہ جب فرقون نے ان کو اس قبل پر طامت کی تو انہوں نے بحرے دربار میں اس بات کا افراد کیا کہ خصاتها اقداوانا من الصالين (الشرور) يونى يہ قبل درباد میں اس بات کا افراد کیا کہ خصاتها اقداوانا من الصالین (الشرور) یونی یہ قبل محق سے اس دفت سردد ہوا تھا جب داہ ہدایت جھ پر کھی نہ تھی۔

مخفرا" یہ بات اصولی طور پر سمجھ کیجئے کہ نمی کی معصومیت فرشتے کی سی معصومیت منت کر شعبے کی سی معصومیت منتبی ہے کہ اس معنی منتبی ہے کہ اس معنی منتبی ہے کہ اس معنی منتبی ہے کہ اور گناہ کی قدرت بی حاصل نہ ہو۔ بلکہ وہ اس معنی میں ہے کہ نبوت کے ذمہ دارانہ منعب پر سمر فراز کرنے کے بعد اللہ تعالی بطور خاص

اس کی گرانی و حفاظت کرتا ہے اور اسے غلفیوں سے بچاتا ہے اور آکر کوئی جھوٹی موٹی لغزش اس سے مرزد ہو جاتی ہے تو وجی کے ذراید سے نورا اس کی اصلاح کر دیتا ہے تاکہ اس کی غلطی ایک بوری امت کی گرائی کی موجب نہ بن جائے۔ (ترجمان القرآن۔ رجب شوال سالا مدر جولائی اکتوبر مہمو)

#### ختم نبوت

سوال: ميرے ايك دوست بيں جو جھ سے بحث كياكرتے بيں۔ بدشتى سے ان کے ایک رشتہ وار جو، مرزائی ہیں ان کو اپنی جماعت کی وعوت ویے ہیں محروہ میرے دوست ان کے سوال کا جواب بوری طرح نہیں دے سکتے۔ انہوں کے جمع سے وکر کیا میں خود تو جواب نہ دے سکا البت میں لے ایک صاحب علم سے اس کا جواب ہو جھا۔ محرکوئی ایسا جواب نہ مان جس سے كر ميرى الى بى تىلى مو جاتى۔ اس كت اب آب سے يوچمتا مول- مىلد ی ہے کہ مردائی صوات لفظ سفاتم " کے معن تنی کمل کے لیتے ہیں تنی من کے نہیں۔ . کتے ہیں کہ خاتم کا لفظ کیس بھی ننی جس کے ساتھ استعل نہیں ہوا آگر سوا پوتو مثل کے طور پر بتایا جائے۔ ان کا چینے ہے کہ جو معص من افت میں خاتم کے معی نئی منس کے دکھا دے اس کو انعام کے محد نفی ممل کی مثالیں وہ یہ ویتے ہیں کہ مثلام سمی کو خاتم اللولیاء کہنے کا مطلب بہ نہیں ہے کہ والات اس پر ختم ہو سی الکہ حقیق مطلب بہ ہو آ ہے کہ ولاءت کا کمل اس بر ختم ہوا۔ اقبل کے اس فقرے کو بھی وہ نظیر یں بیش کرتے ہیں:

آخری شاعرجمال آباد کا خاموش ہے

اس کا مطلب بید نمیں ہے کہ جمال آبادی اس کے بعد کوئی شاعر بیدا نمیں ہوا گلہ بیہ ہے کہ وہ جمال آباد کا آخری باکمال شاعر تھا۔ اس قاعدے پر وہ خاتم البیین کا مطلب بید لیتے ہیں کہ نمی کریم کمشن الفائق البیانی کا مطلب بید لیتے ہیں کہ نمی کریم کمشن الفائق البیانی کا مطلب بید لیتے ہیں کہ نمی کریم کمشن الفائق البیانی کا مطلب بید کے خود نبوت بی ختم ہو گئے۔

جواب : آپ کا علیت نامہ مورفہ سور ماری من و تھے یماں کم ایریل کو طا۔ جواب میں مزید آفیر اس کے ایریل کو طا۔ جواب میں مزید آفیر اس کے بوئی کہ میرے پاس خط کھنے کا کلفتہ نہ تھا امید ہے کہ میری مجبوری کو بیش نظر رکھ کر آفیر جواب سے در گزر فرائمیں سے۔

قرآن مجید کی کمی آیت کے حقاق اگر کوئی سوال پیدا ہو تو سب سے پہلے خود قرآن تی سے اس کا مفہوم معلوم کرنے کی کوشش کرتی چاہئے۔ اس کے بعد تختیق کرنا چاہئے۔ اس کے بعد تختیق کرنا چاہئے کہ کوئی حدیث مجل بھی اس کی توقیع کرتی ہے یا جمیں۔ اگر ان دونوں ذرائع سے کوئی جواب نہ سلے (جس کا امکان بحث تی کم ہے) تو البتہ کی او سرے ذرایعہ کی طرف رجوع کرنا درست ہو سکتا ہے۔

عم بوت کا ذکر سورہ اوراب میں آیا ہے۔ اس کا پس مظریہ ہے کہ عرب میں منہ ہو الے بیٹے کو بالکل حقیق بیٹے کی حیثیت دے دی گئی تھی۔ ،، حقیق بیٹے کی طرح میراث پانا تخل منہ ہولے بلپ کی بعدی اور بیٹیوں سے ای طرح خلا ملا رکھتا تھا جس طرح کمل بینچ اور ہمائی پہنول ہیں ہوا کرتا ہے اور ستبنی بمن جلنے کے بعد وہ ساری حرمتیں اس کے اور منداو لے بلی کے ورمیان قائم موجاتی تھیں جو تبی رشتے کی منا ر قائم مواكرتى بي- الله تعلق اس رسم كو توزنا جابنا تعلد اس ير يهن عم دياك المنه ے مما کو بیٹا کمہ دینے سے کوئی عض حقیق بیٹا شیں ہو جالک" (سورہ احزاب "ایت سے ) کیکن ولول میں معدیوں کے رواج کی وجہ سے حرمت کا جو تخیل بیٹا ہوا تھا وہ آمائی سے نیس نکل سکا تھا۔ اس کے لئے منوری تھاکہ اس رسم کو عملا وڑ ریا جلے القال سے ای دائد میں بیرواقد ویں آگیا کہ صورت زید نے (او نی مُتَوَالِمُكُلِّ كُ مِنْ إِلِي بِينَ يَقِي حَرْت دَينب كو (يو ان ك نكل من حمي) طلاق دے دی۔ نی سی الم الم الم اللہ اللہ میں موقع ہے اس سخت ملم کی جالی رسم کو توڑنے کا جب تک آپ خود الیا متبنی کی مطلقہ بیوی سے نکاح نہ کریں کے متبنی کو حقیق بینے کی طرح سمجھنے کا جائی تخیل نہ مٹ سکے گا۔ لیکن آپ یہ بمی جلنے تھے کہ مدینہ کے متافقین اور اطراف مدینہ کے بیود اور مکہ کے کفار اس فعل بر ایک طوفان عظیم بہا کر دیں سے اور آپ کو بدنام کرتے اور اسلام کو رسوا کرتے میں كوئى دقيقته المحانه رتجيس محد اس لئے آپ عملى اقدام كى ضرورت محسوس كرنے ك باوجود بھی رہے تھے۔ آخر کار اللہ تعالی نے آپ کو تھم دیا اور آپ نے صفرت زینب کو اپنے نکاح میں لے لیا۔ اس پر جیسا کہ اندیشہ تھا اعتراضات اور بہتان طرازی اور افترا پردازی کا آیک طوقان اٹھ کھڑا ہوا اور خود مسلمان عوام کے دلول میں ہمی طرح کے وصوب پیدا ہوئے شورع ہو گئے۔ اپنی اعتراضات اور وسوسول کو دور کرسنے کے لئے سورہ احزاب کے پانچ میں رکوع کی آیات 200۔ من نازل ہو تیں۔

ان آبات میں پہلے تو اللہ تعلق یہ قربا آ ہے کہ یہ نکاح الدے تھم سے اوا ہے اور اس لئے ہوا ہے کہ مومنوں کے لئے اپنے منبئی لڑکوں کی بیوہ اور مطلقہ بید اول سے اسے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہ رہے۔ پھر قربا آ ہے کہ آیک نی کا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ کا تھم بھا لانے میں وہ کمی کے خوف سے انگھائے۔ اس کے بعد اس بحث کو فتم اس بات پر قربا آ ہے کہ اس بحث کو فتم اس بات پر قربا آ ہے کہ:

" عو تنمارے مروول بن ہے کئی کے باپ تنیں ہیں مگروہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم اللہ سے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔"

اس موقع پر بیہ فقرہ جو ارشاد فرایا گیا اس سے صاف مطوم ہو یا ہے کہ اللہ تعالی معترضین کے جواب میں تین دلائل دیا جانتا ہے:

اول برکہ نکاح بجائے خود قاتل اعتراض تمیں ہے کو کلہ جس مخض کی مطاقہ بوی ہے کا کہ جس مخض کی مطاقہ بوی ہے کا دیا ہے نکاح کیا گیا ہے وہ محد مختل معلقہ بیا نہ تھا اور آپ اس کے حقیق باب نہ تھا اور آپ اس کے حقیق باب نہ تھا۔

دوسرے اگر تم کو بہ شہر ہو کہ فکاح جائزی سی گراس کا کرنا کیا ضرور تھا ہو۔
اس کا جواب بہ ہے کہ محد مسل العلاج کے لئے اس جائز کام کو کرنا فی الواقع ضروری تھا کیونکہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور رسول کو لاذم ہے کہ وہ فدا کے قانون کو عملاً جاری کرے اور جو چین ہے جا رسم کے طور پر حرام کر دی گئی ہیں ان کی حرمت تو ژ

تیرے یہ کام اس لئے اور بھی زیادہ ضوری تھا کہ محد استفادہ اللہ محف نی بی اس سے اور بھی زیادہ ضوری تھا کہ محد استفادہ اللہ محف نی بی اس نیس ہیں بلکہ آخری نی ہیں۔ آگر اب آپ کے باتھوں سے جابلانہ رسم نہ فوٹی تو پھر قیامت تک نہ فوٹ سکے گی۔ آپ کے بعد کوئی اور نی آنے والا نمیں ہے کہ جو کسر

آپ سے چھوٹ چلے اسے وہ آکر ہوراکر وسے

اب آپ فود و کھے لیے کہ اس سلسلہ بیان میں ختم کا تقیقی معموم کیا ہے۔ اگر اسے نئی کمل کے متی میں لیا جائے تو یماں یہ انتظا بائکل بی بے متی ہو کر رہ جانا ہے۔ موقع و کل صاف تقاضا کر رہا ہے کہ یماں اس کے متی سلسلہ نبوت کے تعلی استطاع بی کے ہوئے جائیں اس سیاتی و مباتی میں یہ کئے کا آخر مطلب بی کیا ہو مکا ہے۔ کہ محمد مشافع بی کے جو کے بوت کے کملات ان پر ختم ہو ہے۔ کہ محمد مشافع بی میں ہوتی و مترضین فورا میل کے کی ہے کہ نبوت کے کملات ان پر ختم ہو بیت کی می کی ہوتی تو معترضین فورا میل کے اس کے کہ خوب ہے یہ کمل نبوت بو میں اورا میں ایک کر کھتے کہ خوب ہے یہ کمل نبوت ہو ایک مورت سے شادی کرنے کا قاضا کرتا ہے!

اس کے بعد صدیث کو دیکھے۔ بی استفادہ اللہ کے خود ختم نیوت کی ہو تشریح قربانی ہے وہ سے وہ سیر ہے کہ اسمیری اور انبیاء کی مثال اللی ہے جیے ایک محل تھا جس کی ممارت بست حسین بنائی می تقی محر اس میں ایک این کی جگہ خالی حقی۔ اب وہ جگہ میں نے آکر بھر دی اور ممالی مثنی علیہ حدیث ہے۔ آکر بھر دی اور ممالی مثنی علیہ حدیث ہے۔ آپ کو ملکوۃ باب فضائل سید المرسلین میں مل جائے گی۔ اس تقریح کی روسے نیوت آپ کو ملکوۃ باب فضائل سید المرسلین میں مل جائے گی۔ اس تقریح کی روسے نیوت کی ممارت کے مارت کی بابر؟ کہ کوئی آئی این آکر کمال کے گی؟ ممارت کے ایور یا اس کے بابر؟

اس کے بعد لفت کی طرف آئے۔ عبی زبان کی کمی متر لفت کو اٹھا کر افظ ختم کے معنی دیکھ لیج 'آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ جو آبویل جیں نے لوپر قرآن اور حدیث کی روشنی جی بیان کی ہے ' عبی زبان بھی اس کی آئید کرتی ہے۔ ختم کے اصل معتی مر لگانے ' بیئر کرنے اور کمی چیز کا سلسلہ منتظم کر دینے کے ہیں۔ ختم الاناء کے معنی بیل "برتن کا منہ بیئر کر ویا۔ " ختم العمل کے معنی ہیں "کام پورا کر کے اس سے فارغ ہو گیا۔" ختم المکتاب کے معنی ہیں قل پورا کر کے اس پر مرزگا وی۔ خود قرآن میں مکرین من کے معنی قلوبھم "فدا نے ان کے من میں بی مل کو بی کہ ختم الله علی قلوبھم "فدا نے ان کے دول پر مرزگا دی ہے۔ " یعنی ان کے ول قبول من کے لئے بیتر کر دیئے گئے ہیں' نہ داول پر مرزگا دی ہے۔" لین ان کے ول قبول من کے لئے بیتر کر دیئے گئے ہیں' نہ ایکان ان کے ایکر جا سکا ہے ' نہ کفران ہیں سے نکل سکا ہے۔ یہی صفور کو خاتم المنہیین کئے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعلق نے جیوں کا سلسلہ کھل کر کے آپ کو اس

ر مرکے طور پر نسب کر دیا ہے۔ اب اس سلسلہ میں کوئی نیا نی وافل نہیں ہو سکت ا

(نيوسنشل جيل ملكن ار اپريل مهء)

علم غيب رسل

سوال: آیک عالم وین نے اپنی کماب میں لکھا ہے کہ "رسول کو عالم فیب سے وی باتیں بتائی جاتی ہیں جن کو اللہ ان کے توسلا سے اپنے بندول کے باس بھیجنا جاہتا ہے۔" استدالل میں سے آیت ٹیش کی ہے۔

عالم الفيب فلا يظهر على غيبه أحدا" الا من ارتضَ من رسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلقه رصداً ليعلم لن قد أبلغوا رسالات ربهم (الجن-۲)

لین او فیب کا عالم ہے اور وہ اپنے فیب پر کمی کو مطلع نہیں کریا سوائے اس رسول کے جس کو اس نے چن لیا ہو کیروہ اس کے آگے اور سیجے گران نگا ویتا ہے ماکہ وہ جان سالے کہ رسولول نے اپنے رب کے بیخلات بینجا دیے۔"

مسنف کی اس بات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسولوں کو غیب کا صرف اتنا ہی علم ریا جاتا ہے ہفتا بھول کو پہنچانا مطلوب ہوتا تھا۔ اس سے زیادہ انہیں کوئی چنز نہ ہنائی جاتی تھی۔ کیا یہ بات درست ہے؟ اور کیا وہ آیت جس سے مصنف نے استدلال کیا ہے اس معالمہ میں فیصلہ کن ہے؟

ا۔ اس منتنے پر مفصل بحث کے لئے ملاحظہ ہو فسادات پنجاب کی تحقیقاتی عدالت میں مصنف کا تیرا بیان۔ نیز مصنف کا رسالہ ختم نبوت

جواب: مستف نے دراصل موام الناس کے اس ظلد خیال کی تردید کن چای ہے کہ رسول تمام ماکان و ماکون کو جائے ہیں اور خدا نے ان کو پورا علم خیب دے دیا ہے حی کہ جو کچھ خدا جاتا ہے وی اس کا رسول بھی جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ عقیدہ باطل ہے اور اس کی تردید کی حد تک مستف کی بلت درست ہے۔ لیکن اس کا یہ خیال درست ہے۔ لیکن اس کا یہ خیال درست جہ نیکن اس کا یہ خیال درست دیس ہے کہ رسولول کو بس اتا عی علم خیب دیا گیا تھا جتنا بردوں کو بہناتا مطلوب تھا یہ بنا بردوں کو بہناتا مطلوب تھا یہ بیات قرآن اور حدیث کی تصریحات کے بھی ظاف ہے اور خود اس ایس سے بھی نہیں تعلق جس سے مصنف نے استدلال کیا ہے۔ قرآن جید ہیں حضرت استدلال کیا ہے۔ قرآن جید ہیں حضرت استدلال کیا ہے۔ قرآن جید ہیں حضرت ایس کے متعلق ارشاہ ہوا ہے کہ آپ نے اپنے بیٹوں سے خرایا۔

اني اعلم من الله مالا تعلمون (وست ا

"ين خداكى طرف ست ده باتي جانا مول جوتم تهيل جائت"

علاوہ بریں قرآن جید کے بھرت مقالت سے معلوم ہو آ ہے کہ قوموں پر عذاب سے وقت سے پہلے ان کے عیوں کو خبری دے دی گئی۔ گر انہوں نے عذاب کے وقت اور اس کی تفصیل کیفیت سے اپنی قوم کو مطلع نہ کیا۔ دھرت نورج علیہ السلام کو تو است پہلے عذاب کی خبر دے دی گئی تھی کہ انہوں نے طوفان آنے سے پہلے کشی بنا لی۔ لیکن انہوں نے طوفان آنے سے پہلے کشی بنا لی۔ لیکن انہوں نے اپنی قوم کو یہ نہیں بتایا کہ تم پر پائی کا عذاب آنے والا ہے۔ پھر صدیم سے معلوم ہو آ ہے کہ نبی عمل میں بتایا کہ تم پر پائی کا عذاب آنے والا ہے۔ پھر صدیم سے معلوم ہو آ ہے کہ نبی عمل میں بتائے گئے جنائی آئیک مرجہ خلید دیتے ہوئے صفورا نے دو آپ کی امت کو نہیں بتائے گئے۔ چنائی آئیک مرجہ خلید دیتے ہوئے صفورا نے ارشاہ فرایا کہ۔

یا امه محمد والله او تعلمون ماعلمت اضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا در (خاری، باب المرقر فی اکبرنی)

"اے میر کی قوم خدا کی متم اگر تم کو الا باتی معلوم ہو تی جو میں جات ہوں تو تم کم چنے اور بہت روئے۔"

ایک اور موقع پر حضوراتے قربایا:

لا راکم من ورائی کما اراکم ( عظاری باب عدد الم الناس) "میں تم کو بیجے سے بھی البان دیکھا ہول جیسا سائے سے دیکھا ہول۔" غرض بكوت آيات اور روايات اس ير والات كرتى بي كه رسواول كو جو علم غيب ریا کمیا تھا وہ اس سے بہت تراوہ تھا جو ان کے واسلے سے بندوں تک پہنچا اور عمل بمی یک جائتی ہے کہ ایما ہو کو تکہ بندول کو تو غیب کی صرف وی باغی معلوم ہونے کی مرورت ہے 'جن کا تعلق عقائد اعانیہ سے ہے۔ لیکن رسولوں کو ان کے سوا اور بہت ی الی معلومات حاصل ہونی چاہیں جو فرائض رسالت انجام دیے میں ان کے لئے مدد گار ہوں 'جس طرح سلفت کی پلیسی اور اس کے اسرار سے نائب السلطنت اور محور نرول کا آیک خاص مد تنگ واقف ہونا ضروری اور عام رعایا تنگ اِن رازوں کو پہنچ جانا بجلے مغید ہونے کے النا معتر ہوتا ہے۔ اس طرح مکوت الی کے بھی بہت سے اسرار ہیں جو خدا کے خاص شائندے اور اس کے رسول جائے ہیں اور عام رحمت ان ے بے خبر ہے۔ یہ علم خیب رمواول کو قو اپنے فرائش انجام دینے جس مدد دیتا ہے لیکن عام رعایا نہ اس علم کی منرورت ہی رکھتی ہے اور نہ اس کا بھل ہی کر سکتی ہے۔ زیادہ محت کے ساتھ ہو بات کی جاسکتی ہے وہ محلا " بس اس قدر ہے کہ نبی کا علم خدا کے علم سے کم اور بندول کے علم سے نیادہ ہو آ ہے باتی ری بی بات کہ وہ کتا ہو یا ہے اور کتنا جس تو اس کو ناہے کا کوئی بیانہ جادے پاس جس ہے۔ (تریمان المترآن- بمادی الادل سهدر اگست ۱۳۳)

#### د بریت و ماده پرستی اور قرآن

سوال : آپ نے اپنی کلب «قرآن کی جاز بنیادی اصطلاحیں بھی اصطلاحات
اربعہ کے جو معافی بیان کے جی ان سے جیسا کہ آپ نے خود ذکر قربایا ہے

کی بتیجہ نکا ہے کہ دنیا میں کوئی قوم الی نہ تنی جس کی طرف نی بھیجا کیا

ہو اور اس نے اسے خدا کی جستی کو حلیم کرنے یا خدا کو اللہ و رب و معنی
خالق ورازق مانتے کی دعوت دی ہو ۔ کیوکسہ برقوم الت سے
خاطرونال ہونے کا اعتقاد رکھتی تھی۔ اس سے بظاہر یہ شبہ ہوتا ہے کہ
من لوگوں میں محرین خدا لینی مادہ پرست طوین اور دہراوں کا گروہ ناپید تھا،
مال نکہ بعض آیات سے ان لوگوں کا یہ چا ہے۔ شاہ

وما هى الاحياتنا الدنا نموت و نحيا وما يهلكنا الالدهور (جاوي) "بى عارى زندگى تو كى دنياكى زندگى ب كه مرت بي اور جيتے بيل، اور بي

نماند (لین علم فطرت) بی جمیں بلاک کرنے والا ہے۔" نیز موئی و فرمون اور نمود و ایرامیم کے خاکروں میں بعض آیات اس احرير مرت الداالت إلى كريد دولول باده يرست دجريد تصد شا": افي الله شك فاطر السموات والأرمني (ايرايم) وکیا خدا کے وجود میں بھی کوئی شک و شبہ ہے جو موجد ارض و سا

مکرود سری آیت ہے:

ام خلقوا من غير شيء المهم الخالقون، (ا الرر) ولیا وہ بروں سمی خالق کے آپ سے آپ پیدا ہو مسے یا وہ خود خالق

آپ نے دو سری آیات سے استدائل کرتے ہوئے ان آیوں کی جو توجید کی ہے اس میں اختلاف کی مخبائش ہے کیونکہ ان آبات متمک بما کی دو سری تو جیس بو سکتی ہیں۔

جواب : من لے جمل تک قرآن جید کا مطاحہ کیا ہے اور جس مد تک ماریخی مطومات ميرے سامنے بين ان دونول سے بير بات محص قريب به يقين معلوم موتى ہے كه ونا یں جمعی کوئی قوم یا کوئی اینت اینمامی (Commetty) الی نہیں گزری ہے ہو بحیثیت مجوی خداکی محراور وجرب رئی ہو۔ افراد اور چھوٹے چھوٹے ظلمنیانہ سروہ ایسے منرور وں ' لیکن وہ اٹنے قاتل لحاظ نہ سے کہ براہ راست ان کو خطاب کرنے کے لئے کوئی می بعیما جاتا یا کتاب نازل کی جاتی۔ ای لئے قرآن مجید میں ایسے کردموں کے متعلق کمیں کہیں مختفر اشارات نو منرور کئے مجئے ہیں لیکن دعوت کا براہ راست خطاب مشرکین ہی كى طرف رہا ہے اور عموما " توحيد يرجو دلائل ديئے كئے بيں وہ اس انداز سے ويئے كئے ایل کہ شرک کے ابطال کے ساتھ دہرہت کا ابطال بھی انہی سے ہو جاتا ہے' اس کے خلاف الگ دلائل قائم كرنے كى ضرورت نيس ريتى۔

فرعون اور نمرود کے متعلق آپ نے جو پچھ لکھا ہے ، محض قیاس سے لکھا ہے۔ معتر معلومات اس کے ظاف ہیں۔ آج ارض بال اور ارض معردونوں کے متعلق آثار تدید کی کھدائیوں سے نمایت مفعل مطوات عاصل ہو چکی ہیں اور ان سے یہ ثابت او چکا ہے کہ فراعد اور فرائدایان بائل دونوں بی پردیت راجہ (Priest Kings) سے جن المہوں کی پرسٹس ان کی قوم میں ہوتی تھی ان کو یہ دونوں نہ مرف یہ کہ معبود المنع سے بھا کی فرانردا ان کے مما پہاری معبود المنع سے بھا کہ ان اکرے مونے کی حیثیت سے باتا جا آ اللہ اس کی تقدیق قرر انہیں ان ائد کے نمائندے ہونے کی حیثیت سے باتا جا آ اللہ اس کی تقدیق قرآن کے بیان ہے ہی ہوتی ہے اور یہ بات صف معلوم ہوتی ہے کہ یہ لوگ اس معنی میں دہرہ معنی میں دہرہ معنی میں دہرہ معنی میں آج کل یہ لفظ بولا جا آ

﴿ رَمَانَ الْحَرَانِ - رِيْحُ الْكُلِّي ١٥ مر ماري ٢١١)

#### لؤ ماسلف کی تغییر

سوال بد ہے کہ سود کے حرام ہونے پر محلہ کرام نے کیا عمل فرایا؟ آگر انہوں فرایا ہی میں معلی میں میں اس میں ہو سکا فرایا ہی میں ہو سکا سے اخلاقی حیثیت کی منا پر مستحقین کو بال واپس کیا ہے تو آپ کا استدلال میں ہو سکا ہے اندر آگر محلبہ کا عمل ایسا طابت ہے تو آپ کو تقدیم القرآن میں اس کا حوالہ دینا طابت

بواب: اس مطلم میں قرآن کے الفاظ پر شاید آپ نے توجہ نمیں کی " فلہ ماسلف"
کنے کے بعد " واموہ الی الله" جو فرایا گیا ہے اس کا آخر مطلب کیا ہو سکا ہے؟ اس کے سخی میں تو ہو سکتے ہیں کہ جمال مک دنیوی عدالت کا تعلق ہے حرمت سود کا حکم نازل ہونے سے پہلے کے مقدمات اس میں پیش نمیں کئے جائیں کے محر جمال تک اخروی عدالت کا تعلق ہے اللہ میں دیا ہے۔ اللہ دیا ہے۔ اللہ دیا ہے۔ اللہ نے محمد جائیں کے محر جمال تک اخروی عدالت کا تعلق ہے "اللہ نے محمد کے موری معلق کا اعلان نمیں کر دیا ہے۔

بلکہ اس کے مقدمہ کو دیر تجویز رکھا ہے۔ آگر وہ اپنی سووے ترح کی ہوئی دولت کو اپنے لئے بیش و راحت اور شان و شوکت کا دراید بنائے آو اس کی حیثیت ایسے مخص کی سی ہو گی جو اپنے وکھلے گاناوں پر کوئی عرامت نیس رکھتلہ اس لئے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معالمہ بھی اس مخص ہے مختلف ہو گا جو اپنے وکھلے گاناوں پر بادم ہو اور اپنی مخلم و جورسے کمائی ہوئی دولت کو اپنے میش پر خرچ کرنے کے بجائے مختل اللہ کی اپنی مخلم و جورسے کمائی ہوئی دولت کو اپنے میش پر خرچ کرنے کے بجائے مختل اللہ کی مدمت پر صرف کرے ' ناکہ اس کے اس جرم کی کسی مد تک مختل اور جو وہ مائے جو وہ مالت جائیت میں کرنا رہا ہے۔ اس معالمہ کے مختلق آگر کوئی نظار ایس تاریخ میں نہ مالت جائیں تو اس کے معن یہ جمیں ہیں کہ مختم کے خطاکی طرف جو صرح اشارہ قرآن شریف کر رہا ہے اس سے ہم آنکھیں بھرکر لیں۔

(ترجمان القرآن عرم "مقرسها مر جنوری و فروری ۱۳۵)

#### انتاع علاء ومسلحاء

سوال: ایک عالم دین اپنی کتب میں قرائے ہیں کہ "شرک کی ایک صورت

ہ ہی ہے کہ علاہ اور صلحاء کو ایام اور بادی مان کر این کے اقوال کو اللہ کے
قول کی طرح بلا سند تشلیم کیا جلئے۔" پھر قرائے ہیں آئمہ سلف اور بزرگان

دین کے علوم اور حالات سے علمی اور آریخی فائدے حاصل کے جا سے
ہیں لیکن این کے کمی قول کو باہ قرآئی سند کے دین مانا شرک ہے۔" لیکن
ایک اور مقام پر کلینے ہیں "کتاب اللہ کو چھوڑ کر بزرگوں کی چوی کرنا گرای
ہے۔" آگے جال کر پھر قرائے ہیں کہ "درسول اور امیر کی اطاعت کے سوا
اور کسی کی اطاعت کا بھم قرآن ہیں نہیں ہے بلکہ مماقعت ہے۔" آخر ہیں
ایک مقام پر ان کا اور شاہ ہے۔ "باکہ عام طور پر افرائوں کی اطاعت کو قرآن
فطرناک قرار دیتا ہے۔" مصنف کی ہے باتیں کمان تک درست ہیں؟

جواب: ان اقوال میں مجھے اور غلط دولوں طرح کی ہاتیں کی جلی ہیں۔ نی الجملہ صاحب موصوف نے حق ہات کہنے کے ساتھ ایک طرح کے بچا تشدد سے کام لیا ہے۔ مسلمانوں میں جاتل ہروں اور علاہ سوء کی اندھی تظید اور جلانہ اطاعت کے جو آثار نظر آتے ہیں ان پر جنتا بھی اظمار ضنب کیا جائے ' جائز اور بجا ہے۔ لیکن افسوس ہے نظر آتے ہیں ان پر جنتا بھی اظمار ضنب کیا جائے ' جائز اور بجا ہے۔ لیکن افسوس ہے

کہ مولف نے اصلاح کے جوش میں علاء من اور صلاء است اور آئمہ ہدائت کی اطاعت اور بیروی کو بھی گرای قرار دے دیا ہے " اور اس پر بس جیس کیا بلکہ اس کو شرک تک کمہ دیا حالاتکہ آگر وہ اٹنی آبات قرآئی پر فور فرائے جن کو انہوں نے استدالل میں چیش کیا ہے قو انہیں فود احداس بو جا آگہ وہ حق سے بہت پکھ تجاوز کر سے ایس شرک جس چے کا بام ہے وہ قو بخیر اس کے سختی جیس بو سکتی کہ کوئی فیس فدا کے سواکی وو سرے کو حقیق معنون میں جم دسینے اور مع کرنے کا حق دار قرار در الله اس کے برابر کسی اور کے امرونی کو واجب دے یا فدا کے امرونی کے مقالمہ میں یا اس کے برابر کسی اور کے امرونی کو واجب کوئی جاتے ہوں گے کہ حقال سے جاتل مسلمان بھی این اعتماد نہیں رکھت افزا اس معالمہ میں شرک کا اطاعت جس موالی نے دو اور اور دار داست پر اور فدا کی شریعت اور اس کے امام کو وہ مرول کی بہ نہیت ڈیادہ بھر جائے ہیں اور اس بی بیروی ہے "ایے فیص کو آثر شرک کا الزام کیے دیا جا سکتا ہو کہ ان کی بیروی ' رضائے الن کی بیروی ہے "ایے فیص کو آثر شرک کا الزام کیے دیا جا سکتا ہے۔

رہ کیا یہ سوائل کر کس کا ابیاع کرنا جائز ہے اور کس کا ابیاع مرابی ہے تو قرآن مجد منف کتا ہے کہ:

لاتطع الكافرين والمنفقين (احزاب) والا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكر ناواتيع بواه وكان امره فرظاً (الكند ١٨٠) فلاتطع المكذبين (القلم ٨) ولاتطع منهم اثما اوكفورا (الدح ٢٣))

لین کافروں اور منافقوں کی خدا کو بھول جانے والوں اور ہوائے تھس کی بیروی کرنے والوں کی افراط پندول اور حق کو جھٹلانے والوں اور عمامار ناشکروں کی بیروی نہ کرو۔ یہ کہیں بھی تمیں کما گیا ہے کہ صالحین اور الل علم کی بیروی نہ کرو۔ یک قرآن تو کتا ہے کہ

فاسئلوا أمل الذكر أن كنتم لاتعلمون (النحل - ٣٣) أور أولئك الذين مدنّى اللّه فيهديم أقتده (أنعلم- ٩٠)

معن آكر تم تهي جلت و جلت والول سے بي مو اور جن كو الله في

ہدایت دی ہے ان کے دائے کی وردی کرو۔

جیسا کہ اوپر اشارہ کیا جا چکا ہے ' مواقب نے سمجے اور غلط کو خلاطلط کر دیا ہے وہ افراط و تفریط میں پڑ گئے ہیں۔ علاہ اور مسلماہ کرام کو ہادی مانا کوئی کا دہ ہیں ہے ' کہ فیر عالم اور فیر صلافے کو لازم ہے کہ ان کی بلت ملنے اور ان کے بیچے چلے۔ البتہ ان کے قول کو اللہ کے قول کی طرح سمجھتا ضرور گناہ ہے۔ ای طرح یہ درست ہے کہ کاب اللہ کو چھوڑ کر بزرگون کی طرح سمجھتا ضرور گناہ ہے۔ لین جو شخص یہ سمجھ کر بزرگون کی میروی کرنا گرائی ہے۔ لین جو شخص یہ سمجھ کر بزرگون کی میروی کرنے اختیار میروی کرنے ہوئی سے بھو کر بزرگون کی میروی کرنا گرائی ہے۔ لین جو شخص ایک جو طریحے اختیار میروی کرنے ہیں وہ کرنے کی جرم یا گناہ کا مرحک ہیں ہے۔ دہ جرگز کمی جرم یا گناہ کا مرحک ہیں ہے۔ نیاں وہ کہ سکتے ہیں وہ صرف اس قدر ہے کہ اس لے بیروی کے لیادہ سے بیروی کے جن بزرگوں کو چن لیا ہے ان کا احتاب درست ہیں ہے۔

آپ تختید جلد اور اندهی میوی کی بختی چایی برائی کر سکتے ہیں۔ سب بجا اور درست آب بير كف كاحل بمي ركع بي كد ولايت الامت اجتلا اور علم و فطيلت بزرگول پر ختم نہیں ہو محتی۔ آج بھی ہے سب مرتبے حاصل ہو سکتے ہیں۔ اور ان کو مامل کرنے کی کوشش کرنی چاہئے۔ لیکن تقلید کی خالفت اور اجتناد کا شوق اگر اس مد تک بھی جلے کہ بزرگان سلف کے خلاف آیک مندی پیدا ہو جائے اور ان کی یتائی ہوئی ممارتوں کو خواہ مخواہ ڈیما دیتا ہی منزوری سجھ لیا جائے' اور محض نئی بلت پیدا ، كرف كى خاطر جدت طرانيال كى جائي اور لوك الجيت كے بخير اجتاد شروع كر ديس اور کتاب اللہ و سنت رسول اللہ کو بازیجہ المغال بنا لیں و حق بیر ہے کہ بیر ممرای اعمی تقلید سے بدرجا زیادہ سخت اور دین کے حق میں بدرجما زیادہ تقسان دہ ہے۔ مقلدین تو مرف انای کرتے ہیں کہ ہو دواریں ان کے املاف اٹھا کے ہیں ان پر ناند كى مروريات كے مطابق كى مزيد تغير كا اضافہ تبس كرتے۔ ليكن وہ تحيلي عمارت کو جوں کا توں قائم تو رکھتے ہیں۔ بخلاف اس کے بیہ جدت پہند حضرات میملی وبواروں کو بھی ڈھا دیتے ہیں اور خود ایے من ملئے طرز پر نئی ممارت بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ذہنیت آگر فروغ یا جائے تو اندیشہ ہے کہ بورا دین عی منے ہو جائے گا اور نہ معلوم اس کی شکل کیاست کیا بنا کر رکھ دی جائے گ۔

#### (تریخان افترآن۔ بمادی الاول سهمد ر آگست ۱۳۳۰)

### قرآن و حديث لور سائنتينك حقائق

موال: قرآن و مدے جن بہت ہے ایے امور بیان ہوئے ہیں جنہیں ناخہ مال کی محققات ناملا قرار دی ہیں۔ اس صورت بن ہم قران و مدیث کو مانیں یا علی تحقیق کو؟ شالاً

ب۔ قرآن کا دعویٰ ہے ہے کہ افالب حرکت کرنا ہے محر سائنس کمتی ہے کہ نہیں 'افالب ساکن ہے۔

ج۔ ہی طرح پولوں میں جو کڑک اور چک ہوتی ہے' اس کے متعلق اسلام کی رائے ہے کہ سے باولوں کو بنکاتے ہوئے فرشتوں کے کوڑے چیکے اور آواز نکالے جین طلائکہ زمانہ طل کی تخییل ہے کہ میں اور آواز نکالے جین طلائکہ زمانہ طل کی تخییل ہے کہ رمد اور برق کا ظہور باولوں کے کھرائے سے ہوتا

د۔ سکتاد میل سے متعلق مشہور ہے کہ وہ کمیں مقید ہے تو افروہ کو افروہ کوئیں مقید ہے تو افروہ کے کہ وہ کمیں مقید ہے تو افروہ کوئی کوئی گرنے گارا ہے۔ ان تو دنیا کا کوئیہ کوئیہ انسان نے جمان مارا ہے۔ کا بھرکیوں کانے دجال کا بعد تمیں جاتا؟

جواب: جملے آوائی مختی مالہ علی مختین و تشیش کے دوران میں آج تک ایک مثل بھی ایس نہیں ملے کہ مائٹی مشی ایس نہیں مل ہے کہ مائٹی کے مائٹی کے ایک دریافت کی بوجو قرآن کے خلاف ہو۔ البتہ مائٹس دانول یا فلے دل نے قیاس سے جو نظریے قائم کئے ہیں ان میں سے متعدد ایسے ہیں جو قرآن کے بیانات سے فراتے ہیں۔ لیکن قیاس نظریات کی تاریخ خود اس بات پر شاہر ہے کہ ایک دفت جن نظریات کو حقیقت قیاس نظریات کو حقیقت

سمجھ کر ان پر ایمان لایا گیا وہ سرے وقت خود وی نظریات ٹوٹ گئے اور آدی ان کے بجائے کی وہ سری چیز کو حقیقت سیجھے لگ ایسی باپائیدار چیزوں کو ہم یہ مرجہ دینے کے لئے تیار نہیں ہیں کہ قرآن کے بیانات سے ان کی بہلی کر ہوتے ہی قرآن کو چموڑ کر ان پر ایمان کے آئیں۔ جارا ایمان آگر حزائل ہو سکتا ہے تو مرف اس مورت بی ان پر ایمان کے آئیں۔ جارا ایمان آگر حزائل ہو سکتا ہے تو مرف اس مورت بی جب کہ کسی جابت ہو جب کہ کسی جابت شدہ حقیقت سے ایمن ان چیز سے جو تجربہ و مشاہرہ سے جابت ہو سکتی ہو قرآن کا کوئی بیان غلط قرار پائے گر جیسا کہ اوپر لکھ چکا ہوں ایسی کوئی چیز سے تک بور کی جن میرے علم میں تیل ہے۔

اب فردا" فردا" ان چنوں کے متعلق کھے عرض کر دول جنہیں آپ نے مثل میں پیش کیا ہے:

الف وارون كا نظریہ ارتباء اس وقت تك محض نظریہ ہے ایک علی مركز حقیقت نمیں علی كرمة جمال سے آپ یہ خط لكھ رہے ہیں۔ ایک علی مركز جال اس نظریہ پر ایمان لائے والول كی اچھی خاصی تعداد آپ كو طے كل آپ خود النی سے بچھ لیجے كہ یہ نظریہ ہے (Theory) یا واقعہ كا ۔ آپ خود النی سے بچھ لیجے كہ یہ نظریہ ہے (Fact) یا واقعہ اللہ علی اللہ علی میں سے كوئی صاحب اسے واقعہ قرار دیں تو ذرا ان كا اسم اللہ علی میں لكھ میں ہے۔ اس محل كھ میں سے كوئی صاحب اسے واقعہ قرار دیں تو ذرا ان كا اسم اللہ علی میں لكھ میں ہے۔

ن- قرآن مجید کی کوئی آیت میرے علم میں الی نہیں ہے جس میں یہ کما کیا ہو کہ بدلوں میں چکک اور کڑک بکل کے بجلئے فرشتوں کے کوڑے برمانے ہو کہ بدلوں میں چکک اور کڑک بکل کے بجلئے فرشتوں کے کوڑے برمانے سے ہوتی ہے۔ اس کے بر عکس قرآن مجید میں بارش کا جو ممل (Process) بیان کیا گیا ہے وہ بالکل ٹھیک ٹھیک موجودہ زمانہ کی سائٹیک تحقیقات کے بیان کیا گیا ہے وہ بالکل ٹھیک ٹھیک موجودہ زمانہ کی سائٹیک تحقیقات کے

مطابق ہے اور اتا جدید (Up to Date) ہے کہ تھیلی صدی کے دسط تک جو اس معلوات انسان کے پاس بارش کے منطق تھیں ان کی بنا پر بعض لوگوں کو ان اسان کی بنا پر بعض لوگوں کو ان آیات کی تقریر میں سخت پریٹائی چیش آئی تھی جن میں بارش کی کیفیت بیان کی مملی ہے۔

"ب کا دجال و فیرو تو افسالہ ہیں جن کی کوئی شرق حیثیت دس سے۔ ان چیوں کو طاش کرنے کی جس اس حم کی چیوں کو طاش کرنے کی جس کوئی ضورت بھی دس ۔ موام جس اس حم کی جو باتیں مشہور ہوں۔ ان کی کوئی دمہ داری اسلام پر دس ہے اور ان بس سے کوئی چیز آگر غلا طابت ہو جائے تو اس سے اسلام کو کوئی فقسان دس سے کوئی چیز آگر غلا طابت ہو جائے تو اس سے اسلام کو کوئی فقسان دس

(ترجمان القرآن- رمضان شوال ۱۲۰ مر متمر أكور ۱۲۵)

#### محقيق مديث وجل

موال: ترجمان القران بين ممى صاحب في سوال كيا تفاكد ملك وجل كم متفاق مشهور بي كد وه كين مقيد بي ق افر وه كونى جكد بيد؟ آج ونيا كا كونه كونه انسان في جمان ارا بيد بير كيل كاف وجل كا يد فيره تو السلك اس كا جواب آب كي طرف سے بير ويا كيا بيك كد كانا وجل و فيره تو السلك بين جن كى كوئى شرقى حثيث فيس بيد الله كيان جال كا فيره تو السلك بين جن كى كوئى شرقى حثيث فيس بيد الله كا تذكره موجود بي جس كى تعديق بخارى مسلم الوداؤد ترزى شرى الدنه بيه في كا خاره موجود بي جس كى تعديق بخارى مسلم الوداؤد ترزى شرى الدنه بيه في كى طاحقه سے كى جا كئى بيد بير ميل كا بوداؤد ترزى شرى الدنه بيه في كے طاحقه سے كى جا كئى بيد بير آب كا بوداؤد كري مند ير بنى بيء

جواب: اعمى نے جس چركو افساتہ قرار دیا ہے وہ یہ خیال ہے كہ وجل كس متعبد اللہ رہا ہے اللہ وجل كس متعبد اللہ رہا ہے اللہ المركہ ايك برا فتد برداز (الدجل) فاہر ہوئے والا ہے تو اس كے متعلق اصاب ميں جو خردى كئى ہے جس اس كا قائل ہول اور بيشہ ائى نماز بس وہ وعلك ماثورہ بردها كرتا ہوں جس مي منملد وو مرے تعوذات كے ايك يہ بحى ہے كہ اعوذ بك من فتنه المصبح الدجال۔"

وجل کے متعلق چھی اطورت نی کھیل کے سوی ہیں ان کے معمون پر ان کے معمون پر مجمون پر ان کے معمون پر مجموع نظر ذالنے سے یہ بلت صاف واضح ہو جاتی ہے کہ حضور کھیل کا اللہ کی مطرف سے اس مطلم میں ہو علم ماہ تھا وہ صرف اس مد تک تھا کہ ایک برا وجل ظاہر موتے والا ہے اس کی ہے اور یہ صفات ہو گی اور وہ ان ان خصوصیات کا مال ہو گل موت والا ہے اس کی ہے اور یہ صفات ہو گی کور وہ ان ان خصوصیات کا مال ہو گل کین یہ آپ کو جس مالی کیا کہ وہ کب ظاہر ہو گا کمال ظاہر ہو گا اور یہ کہ آیا وہ آپ کے حد میں برا ہو چکا ہے۔ یا آپ کے بعد کی بحد ذائد میں برا ہونے والا ہے۔

ان مختف ردایات پر جو مخض بھی مجموعی نظر ڈالے گاوہ اگر علم مدیث اور اصول دین سے بچھ بھی جو گئی ذخمت بیش نہ آئے گی کہ اس دین سے بچھ بھی کوئی ذخمت بیش نہ آئے گی کہ اس معالمہ بیں حضور مستفادی بھی کے ارشادات دو ایزا پر مشتل ہیں:

جزو اول بیر کہ دجل آئے گا ان مفلت کا حال ہو گا اور بیر فیئے بہا کریگ بید بالکل بیٹنی فیری بہا کریگ بید بالکل بیٹنی فیری بی جو آپ نے اللہ کی طرف سے دی ہیں۔ ان میں کوئی روایت اور مری روایت سے مختف تہیں ہے۔

جزو دوم سے کہ دجال کب اور کمال ظاہر ہو گا اور دہ کون مخص ہے ، اس میں نہ مرف سے کہ روایات میں شک اور شبہ اور کمان پر دانات مرف سے کہ روایات میں شک اور شبہ اور کمان پر دانات کرنے والے الفاظ بھی موی ہیں۔ مثلا ابن میاد کے متعلق آپ کا حضرت میڑ سے سے فرمانا کہ "اگر دجال ہی ہے تو اس کے قتل کرتے والے تم نمیں ہو۔ اور اگر بد وہ نمیں ہے تو جہیں ایک معلم کو قتل کرتے کا کوئی حق نمیں ہے۔" یا مثلا ایک مدعث میں آپ کا بد ارشاد کہ "اگر وہ میری ڈیکی میں آگیا تو میں جمت سے اس کا مقابلہ کول گا ورنہ میرے بعد میرارب تو جرمومن کا مائی و ناصرے ہی۔"

اس دو سرے یو کی وی اور اصولی حیثیت گاہرے کہ وہ تین ہے اور جیس ہو سکتی ہو پہلے بڑک ہے۔ ہو عص اس کی بھی تمام تنسیلات کو اسلامی عقاید بیں شار کرتا ہے وہ فلا کریا ہے۔ باکہ اس کے ہرصے کی صحت کا دعویٰ کریا بھی درست تہیں ہے۔ این میاد پر آپ کو شہر ہوا تھا کہ شاہد وی دجال ہو کور معزت مڑنے وہم ہمی کمائی تھی کہ میں دجال ہے بھر بور میں وہ مسلمان ہوا ، حرجن میں رہا معالت اسمام میں مرا اور اس کی نماز جنازہ مسلمانوں نے برحی اب اس کی کیا مخوائش باتی رہ مئی کہ آج سک این میادیر دجال ہونے کا شید کیا جاتا رہے؟ تمیم داری کے بیان کو خنور کے اس وقت تقریا می سمیما ته محرکیا ساوسے حیرہ سو برس تک ہی اس عض کا ظاہر نہ ہوتا ہے معرت حمیم نے بریرے میں محوس دیکھا تھا ہے ابت کرنے کے گئے کانی نہیں ہے کہ اس نے اپنے وجال ہونے کی جو خر معرت حمیم کو دی حمی وہ مجمع نہ حمی؟ صنوری فالمناطق کو اینے زائد میں یہ اعربیثہ تفاکہ شاید دجال آپ کے عمد ہی میں عامر مو والت یا آپ کے بعد ممی قرعی ثانہ میں ظاہر مو کین کیا یہ واقعہ نمیں ہے کہ سادے تیو سو برس کرر کے بیں اور ایمی تک وجال جس آیا ہے؟ اب ان چیزول کو اس طرح نقل و روایت کے جاتا کہ محیا ہے بھی اسلامی مقلد ہیں ' نہ تو اسلام کی ملجح نمائدگی ہے اور نہ اسے مدیث علی کا مجع فعم کما جا سکا ہے۔ جیما کہ بیر عرض کر چکا ہوں اس مم کے معالمات میں اگر کوئی بات نی کے قیاس یا ممان یا اعریشے کے معابق ظاہر نہ ہو تو ہداس کے منعب نوت میں ہر کر قادح نیں ہے۔ نہ اس سے معمت انبیاء کے عقیدے پر کوئی حرف آیا ہے اور نہ ایس چےوں پر ایمان لالے کے لئے شریعت نے ہم کو مکلف کیا ہے اس اصولی حقیقت کو تابیر نکل والی مدیث میں نی عَسَلَ الله الله على خود والشح فرما مجلي بيل مرجمان المقرآن ربيع اللول ٢٥مدر فروري ٢٠١٥)

### بملنہ جوئی کے لئے روایات کے سمارے

موال ہ بیل نے لیے بعض افزہ اور پردگوں کی خدمت میں فرینہ اقامت
دین کی ایمیت واضح کرنے کی کوشش شہوع کر رکمی ہے۔ اس سلط میں
میرا جلولہ خیال ایک لیے رشتہ وار سے ہوا ہو اسطلای علم بھی رکھتے ہیں۔
اقامت دین کے فرش کی ایمیت کے بھی مکر نہیں۔ گر اوائے فرش کے
لئے آبادہ ہو جلنے کے بچلے جاتا کے سے عذرات پیش کرتے ہیں۔ ان
کے بیش نظریہ مدین ہے کہ الد اوایت شحا مطاعات وجوی متبعات

اس سے استوائل کرکے وہ اپنے آپ کو لوائے فرض سے بری کرتے ہیں اور اس کو اتن وسیع اور وزئی دلیل کھتے ہیں کہ اس کے مقابلہ بیں ان کے نزدیک پورے قرآن اور سادے ذخیرہ حدیث کی جت بھی غیر اہم ہے مثالا بیں نے حدیث شریف " من وئی منکم منکرا" فلیفیرہ" النے اور "لمناف نید المعسی" المحد بیٹ لور " من احیا سنتی" المحد بیٹ اور السی طرح آیت " کنتم خیرامہ المفرجت للفاس" النے اور " ولتکن منکم المعه ید عون الی الحیو۔ النے اور بالحوص وانتھوفننہ الاتصیبن اللہ بن المعه ید عون الی الحیو۔ النے اور بالحوص وانتھوفننہ الاتصیبن اللہ بن ظامو امنکم النے" سب بی کو ان کے المینان کے لئے چیش کر دیا اور یہ القامت دین سے سکدوش ہو گئا آمرین بالحوف اور بابین عن المنکر کی ان نے نام باری اس امر کی گواہ ہے کہ "فی مطابع" اور جوائے لیجی " ان سب المناف اس مرکم گواہ ہے کہ "فی مطابع" اور جوائے لیجی " ان سب کا المین بین بر مرحمل تھی گرائیوں نے بابی کو گنہ سجما اور سی کی " و کیا المین بائد وہ غلمی کے مرحمی تھے؟ اب جی آپ سے اس مدیث کی محتوف کرنا جائنا ہوں۔

جواب: ید نیملہ کرنے کے لئے کہ کمی پوری قوم میں یا ماری کی ماری دنیا میں اوقع مطاع" اور ہوائے تنج " کے سوا اب کھے شیس رہا تجربے کی ضورت ہے نہ کہ اپی

ا۔ کینی جب تو دیکھے کہ ٹوگ لیے عگ ولی کے غلام اور خواہشات عش کے بیرد بن مجے ہیں اور ہر مخص خودرائی میں جلامے تو پھر تھے جائے کہ بس ابی نجلت کی قر کرے۔

جكه سجد بيضنے كي- اكر كوئى عض حق كى طرف لوكوں كو دعوت دے اور حيلين كا جو حق ى الواكر دے لور پير ترب سے البت موكد كوئى بي الى موائے الل كى ويوى چوڑے کے لئے تیار نیس ہے اور سب کے سب یاطل پری پر معریں تب اس مدیث کے خطا کے مطابق آدمی سکے لئے یہ درست ہو سکتا ہے کہ وہ لوگوں کو ان کے مل پر چموڑے اور سرف اپی نجلت سے فرض رکھے لین عملا کوشش کے بغیر پہلے ى سے سے ليا كر واحت اور تملية اور تذكيرے كي مامل ديس ہے محض ادائے فرش سے بی چاہے کا ایک بہانہ ہے۔ نی منتق الم ایک یہ داری والنا بدی جمارت اور سخت زیادتی ہے۔ آج آگر ہم اس مدعث کو جمت بنا کر اینا وہ فرض اوا كرانے كى كوشش ند كريں جو مومن موتے كى حيثيت سے بم ير عائد موما ہے تو دنيا ميں ہم اپنے فس کو مطمئن کر کتے ہیں کین قیامت کے روز اگر ہم نے اللہ تعالی کی باز يس كے بواب ميں نير مديث معدرت كے طور ير بيش كى اور ئى ملح - في اس حارے منہ پر اس کی تردید کر دی کہ عمرا ما سے نہ تھا اور ان لوگوں نے میری جدیث سے قلد معنی لکل کر محض حیلہ بازی کی تھی تو ہادیے کہ مارے یاس جواہدی کے سلتے كياباني ره جلت كا؟

ور اصل اس مدے کا یہ خطا ہے ہیں کہ بیٹیت مجوی کی پرای آبادی کے متعلق یہ آباس کر فیا جائے کہ اس میں شح مطاع اور ہوائے تمج کے سوا کھ فیس ہے افرا شیعت اور تذکیر سے بچے ماصل نہیں کی اس کا خطا یہ ہے کہ آگر کوئی فیض یا کوئی گروہ ایسا ہو جس کے مائے وجوت جن کو تحکیک فریقے سے باش کیا جائے اور پر اس کے دوسیے سے یہ شرکا ہو کہ وہ اپنی ہوائے تمس کا براہ بنا ہوا ہے تب اس کے اور تذکیر جی وقت ضائع نہ کیا جائے یہ وی بات ہے جو قرآن مجید میں جگہ اس کے اور تذکیر جی وقت ضائع نہ کیا جائے یہ وی بات ہے جو قرآن مجید میں جگہ جہ آئی ہے کہ اعرض عن الجانیان۔ " اے اور فد کوئن نفعت المنکوئی۔ " اے

ا۔ ہو لوگ جمالت پر اثر آئمیں ان کے پیچے نہ پڑو۔ ۲۔ نصیحت کرو آگر تھیحت نافع ہو۔

جواب : اس طرح کے استدائل جو لوگ مدیث سے کرتے ہیں وہ مطوم ہو تا ہے کہ علم ے بھی ہے ہمو ہیں اور خدا کا فرف بھی ان کے دلوں میں جس رہا ہے۔ ہی مَنْ الْمُنْ اللَّهُ فَيَالِ مِنْ اللَّهُ وَيُول مِنْ أَكُر اللَّ لِمَا كَالسَّدُلِال كِياجِكَ لِي المنان مراى كي آخری مد تک پنچ بخیر تیں رہ سکک مثل کے طور پر ایک مدیث میں حنور کھٹے کا کا ایک ہے ہے ہے ہیں پیشنے کوئی فرمائی ہے کہ مسلمان آخر کار یہود و نعباری کے مختص قدم پر جل پڑیں کے اور جمل جمل انہوں نے قدم رکھا ہے یہ بھی قدم رکھیں مے ا حی کہ اگر ان میں کی نے اپنی مل سے زناکیا و تو مسلمانوں میں بھی کوتی عض اٹھے گاہ اس فنل کا ارتکاب کرالگ اب اگر اس پیٹینگوئی سے استدالل کر کے کوئی علی يمود و نساري كى بيروى شروع كروك اور كے كد حضور مستفاقة الله خود بد فرما محت بيل ا الذا آپ كايد قول و برمال بم ير صادق آناى ب قوايد فض كے بالل اور خوف خدا سے عاری اور مراہ مونے میں کیا شک موسکا ہے؟ صنور مستن ماری اور مراہ مونے میں کیا شک موسکا ہے؟ والے براز طلات کی جتنی خرس مجی دی ہیں ان سے آپ کا معابیہ نہ تھا کہ لوگ ان ملات پر قائع ہو کر اصلاح کی کوشش چموڑ دیں علکہ اصل معابیہ تھاکہ لوگ پہلے سے متنب رہیں اور اصلاح کی فکر کریں۔

سوال: آپ فرقہ پرئی کے قالف میں گراس کی ابتدا تو ایک مدیث ہے ہوتی ہے کہ فقریب میری امت مالے فرقوں میں بث جائے گی جن میں ہے مرف ایک باتی ہو گا جو میری اور میرے اصحاب کی بیوی کریالہ" (بلکہ شیدہ حضرات تو "اصحاب" کی جگہ "الل نیت" کو لیتے ہیں) اب فور فرائے

کہ جفتے فرقے موجود ہیں اسپ اپنے آپ کو علی مجھے ہیں اور ود ارول کو مراب بھر ان کو ایک بلیث فارم پر کیے جمع کیا جا سکتا ہے؟ جب ایما ممکن میں و ظاہر ہے کہ یہ حدیث حاکمیت فیر اللہ کے بھاکی گار تی ہے ۔ بہت سے لوگ ای وجہ سے فرقہ اللہ کا مثالے کی خلاف ہیں کہ اس سے حدیث نوی کا ابطال ہو تا ہے۔

جونب یہ جس شم کا سوال آپ نے کیا ہے ہی پر اگر آپ خود اپی جگہ خود کر لیتے تو

آپ کو اسانی ہے اس کا جواب مل سکا تعاد اصاب میں مسلمانوں کے اندر بہت سے
فئے پیدا ہونے کی خیردی گئی ہے جس سے مضمود الل انجان کو فئوں پر مثنبہ کرنا اور ان

سے نہتے کے لئے گالید کرنا تھا کین وہ فض کس قدر گراہ ہو گا جو مرف اس لئے
فئد بہا کرنا یا فئوں میں جلا رہنا ضروری سمجے کہ اصابیت میں جو خبردی گئی ہے اس کا
مصداتی بننا ضروری ہے۔ یہ بالکل ایما ہی ہے جیسے قرآن میں کما گیا ہے کہ بہت سے
انسان جنمی ہیں۔ تو کیا اب کچھ لوگ جان ہوجھ کر اپنے آپ کو جنم کا مشتق بنائیں آ

(ترجمان التربين - ريخ الكني عدم ر ماريج ١٠١٩)

# المدى كى علامات اور نظام دين بيس اس كى حيثيت

سوال: ظہور مدی کے متعلق آپ نے رسالہ تجدید و احیاء دین بیل جو پھے
کی اس بیل اختلاف کا پہلو ہے ہے کہ آپ مبدی موجود کے لئے کوئی
اخیازی و اختصاصی علامات تنایم جمیں کرتے وطلائکہ اطلاعہ اطلاعہ ماون بیل واضح طور پر
علامات مبدی کا تذکرہ موجود ہے۔ آخر اس سلسلہ دوایات سے چٹم ہوئی
کمیے کی جا کتی ہے۔

جواب: عمور مدى كے متعلق جو روايات ين ان كے متعلق ناقدين مديث في اس قدر تنديد كى ہے كہ الم مدى قدر تنديد كى ہے كہ ايك كروہ سرے سے اس بات كا قائل نميں رہا ہے كہ الم مدى كا ظهور ہو گا اساء الرجل كى تقدر سے بھى معلوم ہوتا ہى كہ ان امادت كے اكثر رواة شدد ين سے آريخ سے بهى معلوم ہوتا ہى كہ بر كروہ في سابى وعد بى اغراض رواة شدد ين سے آريخ سے بهى معلوم ہوتا ہى كہ بر كروہ في سابى وعد بى اغراض

کے لئے ان احادث کو استعمال کیا ہے اور اپنے کمی آدمی پر ان کی مندربہ علالت کو چہال کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان وجوہ سے بھی اس جتیجہ پر پہنچا ہوں کہ انس ظہور مدی کی خبر کی حد تک تو بید روایات مجع ہیں لیکن تنسیلی علالت کا بیشتر بیان عالماً و منی ہے اور الل فرض نے شاید بعد بی ان چیوں کو اصل ارشاد نبوی پر اضافہ کیا ہے۔ مواد الل فرض نے شاید بعد بی ان چیوں کو اصل ارشاد نبوی پر اضافہ کیا ہے۔ مقاف نالوں میں جن لوگوں نے مدی موجود ہونے کے جمور نے دجوے دوے کے بیاب ان کے الزیج میں بھی جی لوگوں نے مدی موجود ہونے کے جمور نے دروے کے بیاب ان کے الزیج میں بھی آپ دیکھیں سے کہ ان کی ماری گند پردازی کے الے مواد انمی روایات نے بیم پہنچا ہے۔

یں نے جمال تک نبی کھٹھ کھی ہیں گئے گئے ہیں گئے گئے ہیں گا انداز بیا ان کا انداز بیا ان کا انداز بیا ان کا انداز بیا انداز بیا ہو گاگہ کسی آنے وائی چیز کی علامات و تعمیلات اس طریقے سے بھی آپ نے میان کی مول جس طرح تلمور مندی کی اصابت میں پائی جاتی ویں۔ آپ بوی بوی اصولی علامات تو ضرور بیان فرما دیا کرتے تھے کین جزئی تعمیلات بیان کرتا آپ کا طریقہ نہ دا

سوال: ضرورت بعثت مدی کو منتجدید و احیات دیں جی تنایم کر ایا گیا ہے الکین مدی کا کیا کام ہو گا اس مسئلہ کو فقیق آئید کے بغیر محض اپنے لفظوں بن بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ احادث شریفد کی روشی جی اس کی تفسیل کی جائے تو مناسب ہے۔ نیز مدی موجود کے مراتب و خصوصیات اور اطاعت مدی و فیرو پر کوئی بحث نہیں کی گئی ہے ابکہ عام مجددین جی شار کر ریا گیا ہے۔ آگرچہ مجدد کال اور مجدد یا قص کی تقسیم سے یہ محلوم ہو سکتا ہے کہ عالم بیمال معجدد کالفظ بریائے لفت استعال ہوا ہے اسطال ما محدوم من الحظ نہیں ہو آ اور مدی موجود کا معموم من الحظ نہیں ہو آ اور مدی موجود کا معموم من الحظ نہیں ہو آ اور مدی موجود کا معموم من الحظ نہیں ہو آ اور مدی موجود کا معموم من الحظ نہیں ہو آ اور مدی موجود کا معموم من الحظ نہیں ہو آ اور مدی موجود کا معموم من الحظ نہیں ہو آ اور مدی موجود کا معموم من الحظ نہیں ہو آ اور مدی موجود کا معموم من الحظ نہیں ہو آ اور مدی موجود کا معموم من الحظ نہیں ہو آ اور مدی موجود کا معموم من الحظ نہیں ہو آ اور مدی موجود کا معموم من الحظ نہیں ہو آ اور مدی موجود کا معموم من الحظ نہیں ہو آ اور مدی موجود کا معموم من الحظ نہیں ہو آ اور مدی موجود کا معموم من الحظ نہیں ہو آ اور مدی موجود کا معموم من الحظ نہیں ہو آ اور مدی موجود کا معموم من الحظ نہیں ہو آ اور مدی موجود کا معموم من الحظ نہیں ہو آ اور مدی موجود کا معموم من الحظ نہیں اور کے ہوتے ہوئے مدی موجود کو مورد کی فرست میں کیے شار کیا جا سکا ہے۔ "

جواب: اول توخود لفظ معمدی" پر خور کرنا چاہتے جو مدیث میں استعلل کیا گیا ہے۔ حضور مستفلی الم اللہ مدی کا لفظ استعلل فرایا ہے جس کے معنی ہیں ہوایت یافتہ کے " "ہادی" کا لفظ استعلل نہیں کیا ہے۔ مدی ہروہ سردار ایڈر اور امیر ہو سکا ہے جو

 کن کی تبلیخ عام کنے اور وہ بالکل فیر مشتبہ طریقے سے ہر ہر مسلمان تک پنجا دیے سمجے ہول:

اب "مدی" کے حمل خواد کتی ہی کھنے آن کی جائے" بمر حال بر مخص دکھ سکتا ہے کہ اس کے جائے اور بائے پر کی سکتا ہے کہ اس کے جائے اور بائے پر کی سکتا ہونے کہ اس کے جائے اور بائے پر کی مسلمان ہونے اور نجلت پانے کا اتحمار ہوں یہ حیثیت اگر اس کی ہوتی او قرآن میں پوری مراحت کے ساتھ اس کا ذکر کیا جاتا اور ٹی سے انتخار ایس کی دوجار آدمیوں سے اس کو بیان کر ویلے پر اکتفا نہ قرائے بلکہ پوری است مک اسے پانچانے کی سی پلنخ فرائے اور اس کی تملی میں آئے میں آپ کی سی پلنخ فرائے اور اس کی تملی میں آئے میں آپ کی سی کا عالم دی ہوتا ہو ہمیں توحید اور آخرت کی شخر اور آخرت کی سی تملی کے دین میں تملی کی دین میں اس مراحت کے مطلم میں نظر آتا ہے۔ ور حقیقت ہو قصی علوم دیلی میں کی ہوتا ہو اس کی آئیت ہو وہ ایک لور کے لئے بھی نے پور ایم سکتا کی دین میں اس ورجہ اس کی آئیت ہو اسے محص افیار اسلا پر چھوڑا جا سکتا تھا اور افیار اسلا ہی اس ورجہ کی گراوں میں سرے سے ان کا لیما ہی ہیں تا در کیا ہو۔

(تربعان المتركن- رقيح الادل، عبادي الاخرى ١٧٠هـ م ماريخ بون ١٠٥٥)

مستلأمهدي

سوال: چند حفرات نے ہو نمایت دیدار اور علمی ہیں تجرید و احیاے دین کی ان سلور کے متعلق ہو آپ نے الم مدی کے متعلق تحریر فرمائی ہیں اطان ک کی دوشنی ہیں اعتراضات ہیں فرمائے ہیں جنہیں آپ کے سائے اطان ک کی دوشنی ہیں اعتراضات ہیں فرمائے ہیں جنہیں آپ کے سائے پیش کر رہا ہوں۔ یہ ہی اس احساس کے سائے لکھ رہا ہوں کہ دموت اقامت دین کے پورے کام میں شریعت کی پایدی ضوری ہے کی لازم ہے کہ ہر دہ چرجو آپ کے قلم سے فکل سے ن شریعت کے مطابق ہو اور آکر مجمی کوئی قلد دائے تحریر میں آئے تو اس سے رجوع کرتے میں کوئی آئی نہ ہونے یا ہے۔

الم مدى كے متعلق جو ساور آپ نے ص ١٣١ آ ١٣٣ تحرير فرمائى بي

وہ ہمارے قم کے مطابق امادے کے ظاف ہیں۔ اس سلطہ جن بن نے ترقی اور الدواؤد کی تمام روایات کا مطافہ کیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض روایات کے داوی ضرور خارجی یا شیعہ ہیں کیکن الدواؤد ترقدی و فیرو کے بال الی مجھ امادیث بھی موجود ہیں جن کے داوی ثقة اور مدوق بیل اور وہ آپ کی داست کی تعدیق تمیں باکہ تردید کرتی ہیں۔ مثلا الدواؤد کی روایت ملاحظہ ہو۔

حدثنا محمد بن المثنى.... عن ام سلمة زوج النبى صلى الله عليه وسلم قال يكون اختلاف عند موت خليفه فيخرج رجل من اهل المدينة هاربا الى مكة فياتيه ناس من اهل مكة فيخرجونه وهو كاره فيها يعونه بين الركن والمقام.... (كتاب المهدى)

اس روایت سے لے کر اخیر روایت کک طاحظہ ہو' تمام راوی اُقتہ ایں۔ نیز بہیقی کی میں آیک روایت مخکوۃ کی کماب الفن می تحریر ہے :

عن ثوبان قال اذ اریتما الرایات السود قد جائت من قبل خراسان فاتر مافان فیھا خلیفة الله العهدی۔

مندرجہ بالا اماویت سے آپ کے اس بیان کی تردید ہوتی ہے کمہ المدی کو اپنے موجود ہونے ہے کمہ المدی کو اپنے موجود ہونے کی خرنہ ہوگ۔ خصوصا سے الفاظ ماحظہ ہوں۔ وجب علی نکل مومن نصرہ لوقال البیة بین ترین کی آیک روایت کے یہ الفاظ ہی دیکئے:

قال نیجی آلیه الرجل فیقول یامهدی! اعطنی اعطنی! قال فیجائی له فی تربه ما استطاع ان یحمله

(۱) جناب نے فرالیا ہے کہ مدی موجود جدید ترین طرز کا لیڈر ہو گا۔۔ دفیروا آپ کے ان الفاظ کی کوئی سند احادث میں نہیں ہے۔ اگر ہو تو تحریر فرائی۔ جو لوگ آپ کے برتکس خیالات رکھتے ہیں ان کی واقعاتی دلیل ہے ہے کہ اب تک جتنے مجدد ان امت گزرے ہیں وہ عموا موفیائے کرام کے طبقہ میں ہوئے ہیں۔ (٣) جناب کی این سطور سے کہ وہ جدید ترین طرز کا ایڈر ہو گا ہے۔

شر کیا جا رہا ہے کہ آپ خود الم مدی ہونے کا دعویٰ کریں گے۔

(٣) کیک معلقات قیامت (محولفہ موالٹا شاہ رقع الدین معادب و حرجہ موادی نور عجر صادب) میں الم مدی کے متعلق مسلم و بخاری کے حوالے سے چھ روایات ورج ییں کیا تھیں تحقیق کمرے پر مسلم و بخاری میں جھے ایسی کوئی صدیث نہ فل کی۔ ای کیک یس ایک ایک کوئی صدیث نہ فل کی۔ ای کیک یس ایک ایک میں ہے ایسی کوئی صدیث نہ فل کی۔ ای کیک یس سے ایک کوئی حدیث مدی کے وقت آ ایان سے ایک روج ہے کہ بیعت مدی کے وقت آ ایان سے ایک دولیات یہ کی کہ " ھذا خلیفة الله المهد ی فاستمعواله یہ ماری کے کہ کیا تھیں کے ایک کوئی کوئی میں ایک کوئی میں اللہ المهد ی فاستمعواله

واطیعوا۔ " اس روایت کے متعلق کے تحقیق کیا ہے؟ سوال : (۱) المام مدى كے متعلق جو احاديث مختلف كتب حديث بيس موى ہیں ان کے متعلق میں اپی محقیق کا خلاصہ اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں۔ جو لوگ الم مدى كے متعلق كى مدايت كو مات كے لئے اتى بات كو كانى مجھتے ہیں کہ وہ صدیث کی کمی کمکب میں درج ہے کیا تحقیق کا حق اوا کرنے کے لئے مرف اس مرحلہ تک پانچ سکتے ہیں کہ راویوں کے متعلق بد معلوم ا كرليل كدوه تفتدين يا تهين ان كے لئے بيد درست ہے كد اينا دى مقيده ر تھیں ہو انہوں نے روایات پی پلا ہے۔ لیکن بھ لوگ بین روایات کو جمع كرك ان كا بايمي مقالم كرت بن اور ان بن بكرت تعارضات يات بن نیز جن کے ملت نی قالمہ اور نی میاں اور نی امید کی محکش کی ہوری تاریخ ہے اور وہ صریح طور پر دیکھتے ہیں کہ اس مختکش کے فریتوں میں سے ہر آیک کے حل میں متعدد روایات موجود میں اور راوایوں میں سے می اکثرو بیٹبروہ لوگ ہیں جن کا ایک نہ ایک فراق سے کملا ہوا تعلق تھا' ان کے کئے یہ بہت مشکل ہے کہ ان روایات کی ساری تعیدات کو مج متلم کر لیں۔ خود آپ نے جو احادیث لقل کی بیں ان کے ایر ریمی "رایت الود" لین کالے جمنڈول کا ذکر موجود ہے اور ٹاری سے معلوم ہے کہ کالے جمندے سے بی میاں کا شعار تھے۔ نیزیہ بھی تاریخ سے معلوم ہے کہ اس

من کا احادث کو چیش کر کے خلیفہ معدی عیاں کو معدی موجود ابت کر احرار
کی کوشش کی جاتی رہی ہے۔ اب اگر کمی کو ان چیوں کے مائے پر احرار
ہے تو وہ مائے اور معتجرید و احیائے دین " چی جس رائے کا چی نے اظمار کیا
ہے اس کو رو کر دے۔ پچھ ضروری جی ہے کہ جر آریخی معلی اور فقی
مسئلہ جی میری آیک بات سب لوگوں کے لئے قتل حلیم ہو۔ اور یہ بھی
صح جس ہے کہ ان مسائل جی جری گؤی چھین کمی کو پند نہ آئے تو
اصل دین کی سی اقامت جی بھی میرے مائے تعلون کرنا اس کے لئے حرام
ہو جائے آخر یہ کوئی تی بات تو جی ہے کہ حدیث تغیر قصہ وفیرہ علوم
ہو جائے آخر یہ کوئی تی بات تو جی ہو۔

یں لے یہ بات ہو کی ہے کہ معدی موعود جدید ترین طرز کا لیڈر ہو گا اس کا بید مطلب تمیں ہے کہ وہ ڈاڑھی منڈوائے گا كوث يتلون بينے كا أور ايوليث فيشن ميں رہے كا۔ بلكہ اس سے . ميرا مطلب يد ہے كہ وہ يس ناندين يمي بيل بدا موكا اس ناند ك علوم ے اسلات سے اور شروریات سے بوری طرح والقب ہو گا اسيخ زباند ك مطابق عملى تدابير الفتيار كرس كا اور ان تمام الات و وممائل سے کام لے گا ہو اس کے دور ش مائٹیک تحقیقات ے دریافت ہوئے ہوں۔ یہ او ایک صریح عقلی بات ہے جس کے کئے کمی شد کی ضورت تیں ہے۔ اگر نی مسلم اسے نانہ ک . تدابير مثلًا خندق وبليه معجني وفيرو استعل فرمات سے تو كوئى وجه نہیں کہ اسمعد می دور میں جو مخص حضور کی جانشین کا حق اوا كرنے المح كا وہ فيك أور موائى جمازے " مائنيك معلومات سے اور این زمانہ کے احوال و مطالت سے بے تعلق ہو کر کام کے کائمی جماعت کے حصول مقعد اور کسی تحریک کے غلبہ کا فطری راستہ بی میں ہے کہ وہ قوت کے تمام جدید ترین وسائل کو قابو میں لاسك لور اينا اثر پميلاتے كے لئے جديد ترين علوم و فتون اور

#### طريقه بلئ كاركو استعل كرف

(٣) یہ ارشاد کہ اس سے شہر کیا جا دہا ہے کہ تو خود الم مدی ہونے کا وجوئی کرے گا۔ اس کے جواب میں بجواس کے میں پکی مرض شیں کر سکا کہ اس شم کے شہات کا اظہار کرنا کمی ایسے آدی کا کام تو شیں ہو سکتا جو خدا سے ڈرتا ہو ' جے خدا کے سامنے اپنی ذمہ داری کا احماس ہو اور جس کو اللہ تعالیٰ کی ہی ہوایت بھی یاد ہو کہ اجتنبوا کمٹیوا من النظن ان بعض النظن الام جو حضرات اس شم کے شہات کا اظہار کر کے بندگان خدا کو جناعت اسلامی کی دھوت می سے درکنے کی کوشش قربا برکیان خدا کو جناعت اسلامی کی دھوت می سے درکنے کی کوشش قربا دے ہیں ' میں نے ان کو آیک الی خطرناک سزا دیے کا فیصلہ کر لیا ہے جس سے وہ کمی طرح رہائی ماصل شیں کر سکیں گے۔ اور وہ سزا یہ ہو جس کہ انشاء اللہ میں ہر شم کے دھوؤں سے اپنا داشن بچلے ہوئے اپنے خدا کی خدمت میں ماضر ہونگا اور پھر دیکھوں گا کہ یہ حضرات خدا کے خدا کی خدمت میں ماضر ہونگا اور پھر دیکھوں گا کہ یہ حضرات خدا کے مدائے اپنے این شہات کی اور این کو بیان کر کر کے لوگوں کو حق سے سامنے اپنے این شہات کی اور این کو بیان کر کر کے لوگوں کو حق سے دو کئی کیا مقائی چیش کرتے ہیں۔

فرشتہ ہوتا چاہے ہو ہمیں خبروار کرے کہ آپ فدا کے نی ہیں یا اور کوئی مرت بلت الی ہوئی چاہے جس سے بیٹی اور فیر مشتبہ طور پر ہمیں آپ کا نی ہوتا معلوم ہو جائے گین اللہ تعالی نے این سارے مطالبول کو اللہ فرا دیا اور انہیں قبول نہ کرنے کی ہے وجہ بھی متعدد مقللت پر قرآن میں فاہر کر دی کہ حقیقت کو بالکل بے فقلب کر دینا جس سے مقل کارائش و امتیان کا کوئی موقع باتی نہ رہے کا محکمت فداوندی کے فلاف ہے۔ اب ہے کیے باور کیا جا سکا ہے کہ اللہ تعالی ای اس سنت کو صرف امام مدی کے معالم تی جی بدل دے گا اور ان کی بیعت کے وقت اسان سے مناوی کرائے گا کہ لوگو! ہے ہمارا فلیفہ ممدی ہے اس کی سنو اور اطاعت کرد!" ا

(تربيلن القرآن۔ رجب ۱۷ فرر جون ۱۲۹۹)

## فلانت کے لئے قرشیت کی شرط

موال: املام تمام دنیا کو پیغام دیا ہے کہ سب انسان بحیثیت انسان ہوئے کے برابر ہیں ہمورے کو کالے پر اور عربی کو عجمی پر کوئی نظیلت جمیں اسلام کے برابر ہیں ماطل ہوئے تی سب اور چی نیج برابر ہو جاتی ہے 'آگر کوئی فرق رہتا ہے تو دہ بس ان الکومکم عند اللہ اتفکم کے اصول پر رہتا ہے ۔ پھر اس مدے کا کیا مطلب ہے جس کا مفہوم ہیدیا اس کے قریب ہے کہ طافت قریش جس رہنی جائے ہی مسل ہے جس کا مفہوم ہیدیا اس کے قریب ہے کہ طافت قریش جس رہنی جائے ہی مسل ہے جس کا مفہوم ہیدیا اس کے قریب ہے کہ طافت قریش جس رہنی جائے۔ ہی مسل ہے جس کا مفہوم ہیدیا اس کے قریب ہے کہ طافت قریش جس رہنی جائے۔ ہی مسل ہے جس کا کیا براکیا

ا۔ اس سلند میں مزید تو خیات کے لئے مانظہ ضمیر تجدید و احیائے دین طبع پنجم۔

اگر اپی قوم کو تمام دنیا کی قوموں پر قائق اور مرداری کا حق دار فمرایا؟ اور یکر اگر ایک قریش کے لئے یہ حق ہے کہ قریش کو نہ مرف مجم پر بلکہ خود الل عرب پر بھی فوقیت دے تو آخر معمل اقوام بی دومری قوموں کو کم تر فمرائے میں کو حدیث کی اس فمرائے میں کو حدیث کی اس دوایت کو حدیث کی اس دوایت کے ماتھ کول کر منطبق کیا جا سکتا ہے؟

جواب : بسالو قات آوی ایک خاص ہاول میں خاص موقع و محل پر ایک بلت کا ہے جو
اپنی جگہ بالکل می جوتی ہے کیان جب وہی بات این محل سے الگ کرے نقل کی
جاتی ہے آو اس کی شکل کھے اور بی بن جاتی ہے اور اس سے ایسے معنی نکل آتے ہیں
جو خود تاکل کے مشاو کے بالکل خلاف ہوتے ہیں۔ ایما بی محالمہ اس معنی کی احلام ف
کے ماخد مجی چیش آیا ہے جس کا آپ نے ذکر کیا ہے۔ حق کہ اس غلا فنی بیں پر کر
فقمائے اسلام کے ایک بوے گروہ نے خلافت کے ایمی مختلہ اور شرائد کے قرشیت کو
مجی ایک تانونی شرط قرار دے لیا۔ حالا تک بی مشتر بی ایک ایمی کا خشا کھے اور تھا۔

صنور ستنا علیہ کا یہ ایرازہ اس قدر مجم تفاکہ باریخ آپ کے بعد مدیوں تک اس کی محت کا جوت وی ری ہے۔ قریش کے تھیلے کی زیدست موم خزی کا حال ہی تماکہ خلافت راشمہ کے دور میں جاروں خلیفہ ای نے فراہم کے اور معلوم ہے کہ ان جاروں کی ککر کاکوئی آدمی فی الواقع اس وقت حرب بیں نہ تغل بحراس قبلے ۔ نے محقیم الثان اموی سلعت قائم کی۔ اس نے عمامی سلعت کو جمع دیا " اس نے اسپین میں آیک تبدست حومت کوئ کردی۔ اور ای نے معرض دولت فاطمید کی تاسیس کی۔ ایس زیروست 🛭 بلیوں اور اٹرات کے مالک قبیلہ کی موجودگی جی آگر مملی سیاست کو نظر انداد كرك محن نظرى سيست كامطابروكيا جاناتو نتيجه ظافت كى تاكامي كى صورت ميس اللاك ليس نمي مستويد المجموع المركو فرايا تما ، تاوني حيثيت سے نہ تماكم از روئے شرع خلیفہ کو قرشی ہونا جاہے اور خیر قرشی کو خلافت کا حق بی فہیں ہے ، بلکہ وہ عملی سامت کے لحاظ ہے ایک ہدایت تھی کور ساتھ بی آپ نے یہ پیٹین کوئی ہمی کردی تنی کہ جب تک قریش ایٹ اخلاق بلند رکھیں سے اور ٹی الجلہ دین کی طبرداری كرتے رہیں سكے اور ان میں دو آوى ہى موان كار پائے جائیں سك- رياست انى كو حامیل رہے گی۔

یہ ہو سکے موض کر رہا ہوں امادیث کے متیج ، سے اس کی پوری وضاحت ہو سکتی

مند احد میں عمو بن عاص کی روایت ہے کہ صور مسکل کھا ہے۔ قرایا قریش از الناس "قریش الل عرب کے لیڈر عیل۔ " بیستی میں صفرت علی کی روایت اس من پر مزید روشتی ڈالتی ہے۔ اس میں حقور صلح کا بید ارشاہ منقول ہے کہ کان هذا الامر فی حمید فنزعه الله منہ وجعله فی قد یش۔ "بیلے عرب کی سرواری حمیر، واول کو حاصل تھی " میرار والوں کو حاصل تھی " میراد الله سے جیمان کر قرایش کو دے دی۔ "

ا۔ حمیر بمن کامشور قبلہ۔

دو مری روایت علی اس معمون کی اور زیادہ تشریح کمتی ہے۔ مثلاً الناس تبع لقریش فی الخیر والشر' بھلائی ہو یا برائی' دونوں راستوں علی الل عرب قرایش ی کے پیچیے بیا۔ " (مسلم عن جابر) " بڑالناس تبع البرهم وناجرهم تبع لفاجرہم " ایتھے اوک قرایش کے برکاروں کی بیروی کرتے ایتھے اوک قرایش کے برکاروں کی بیروی کرتے ہیں۔ " (مسئد اسمد بین اِل کر ) الناس تبع لقریش فی هذا الشان' مسلمهم ییں۔ " (مسئد اسمد بین اِل کر ) الناس تبع لقریش فی هذا الشان' مسلمهم لمان کے مسلمانوں کی بیروی کرتے ہیں اور کافر قرایش کے کافروں کی۔ " (مسلم عن ابی قرایش کے کافروں کی۔ " (مسلم عن ابی

ای معمون کو معرت او پکڑنے ہی اتی سقیفہ تی سلمہ دائی تقریر بیں بیان فرایا کہ خاصا العرب خلن تعرف حد الامرالالهذ اللعی من غریش۔ " اہل حرب تو قبیلہ قریق کے سواکمی اورکی سرداری سے آشای نہیں ہیں۔"

پھر آپ کے متعدد مواقع پر اس بلت کی بھی صراحت قرما دی کہ قریش اس مرتبہ پر اس وقت تک سرفراز ہوں کے جب تک ان میں سرداری کی صلاحیت رہے گی اور

جب تک وہ اس دین کو قائم رکھیں سے۔

أن هذِ ا الأمر في قريش لايعاد يهم لحد الاكبه اللَّه على وجهه ماأتا

یہ سرواری قریش میں باقی رہے گی اور جو ان کا مقابلہ کریگا اللہ اس کو منہ کے بل كرا وسد كل جب تك وه اس دين كو قائم كرت وين سكر .

( بحاري بب الامرامن قريش)

(ہجاری) الایم ہے من قریش ہاوا سمکمافعداد اودعد وافوفواد استرحموا۔ مردار قرایش عی میں سے موتے رہیں سے جب تک وہ اینے علم میں انساف اور اسینے وعدوں کو وقا اور علق اللہ یر رحم کرتے رہیں سے۔ (ايدواؤد طيالي احرا ايو على طراني بزار انساني ماكم)

لايزال هذا ال مرفى قريش مابقى منهم أثناء یہ سرداری قرایش میں رہے گی جب تک ان میں دو مرد ان کار بھی باتی رہیں کے۔ (بخاری ومسلم)

ان ارشاوات میں مرج طور پر بیا بات منتمن ہے کہ جب قریش اپنی اس الجیت كو كودي كے و مردارى ان سے كل جلنے كى اور فير قريش بلكہ فيرالل عرب تك مردار و پیشوا بن جائم سے۔ اگر اسلامی شریعت میں ازروے منابطہ خلافت صرف قریش ی کا حق ہوتی اور فیر قرقی کو کمی صورت میں ہے حق پنچا ی جس او ہے بات ا فر کیے کی جاستی تھی۔

(ترجمان القرآن علوى اللولي ١٥٥هـ ايريل ١٩٦)

#### حعرت علی کی امپدواری خلافت؟

سوال: جماعت اسلامی کے ارکان بالعوم موجودہ زمانہ کے جمہوری طریقول پر جو تغیدیں کرتے ہیں ان میں منملد اور بانوں کے ایک بات یہ بھی کما کرتے ہیں کہ جو فض خود محی منصب یا عمدے کا امیدوار ہو یا اس کا وجویدار ہے املام کی رو سے وہ اس کا منتق نبیل ہے کہ اسے متف کیا جائے۔ اس پر سوال بیدا ہوتا ہے کہ حضرت علی جو خلافت کے احمیدوار یا وعویدار تے اس کے متعلق کیا کما جائے گا؟

جواب: حضرت علی کی امیدواری و دعویداری کا قصد در اصل ایک برے تھے کا جزو

ے جس کی بنا بعض مخصوص موالیت پر قائم ہے۔ اس جزو کو کل سے الگ کر کے تھا ای پر بحث کی بنیاد نمیں رکھی جا سکتی۔ اگر آپ اس جز کو بلٹنے ہیں تو اس پورے تھے کو مانتا بڑے گا جس کا جزیہ ہے اور پھر اس پر بحث کرتی ہوگی۔

اس قیمے کی روایات بہت مشہور ہیں۔ میتونی نے اپنی آدی می سیفہ نی سامدہ اسلامیہ والسیاسہ کے بعد کے واقعات کا جو افتد بیش کیا ہے اور این تشییر نے اپنی الامامہ والسیاسہ بیل جو قت کمیلی ہے اور این تشییر نے اپنی الامامہ والسیاسہ بیل جو قت کمیلی ہے اور ایسے بی ود مرے اوگ بو روایات اس سلسلہ بیل بیان کرتے ہیں و پر اس اس آدی کو باور کرتے ہیں و پر اس آب کے سامنے موجود ہیں۔ آگر آپ اس آدی کو باور کرتے ہیں و پر اس آب کو جمہ میت بر اور ان کی آپ کو جمہ میت بر اور ان کی آپ کو جمہ میت بر اور ان کی تعلیم و تربیت کے تمام اثرات پر خط و کو کہ اس آب کو جمہ میت بر اور اس کی باکرہ ترین انسان کی ۱۹۳ سالہ تبلیخ و ہرایت سے جو جماعت تیار ہوئی تھی۔ اور اس کی باکرت بیل جسٹرا ونیا میں بلند کیا تھا اس کے اظافی اس کے خیالات اس کے مقامد اس کے خور طریق عام دنیا پر ستوں سے ذرہ برابر بھی ارادے اس کی خواہشت اور اس کے طور طریق عام دنیا پر ستوں سے ذرہ برابر بھی ارادے اس کی خواہشت اور اس کے طور طریق عام دنیا پر ستوں سے ذرہ برابر بھی ساکھیں بھی۔

ہے۔ پہلے تو خاندان والے آئیں میں مرجوڑ کر مشورے کرتے رہے۔ پھرانہوں نے مروم باوثاد کے برائے برائے ساتھیوں کو اس کے احمالات یاد دالا کر ایل کرنے شروع کے اور پیک میں اینے کل کا مطابہ کیا۔ مروم کا دالمد اس کی بٹی کو وارا العنت ك كلول على الت يمرنا ما اور أيك أيك يا الرقيل على الت الم كيا كاك شلد ای کی فراد سے او کول کے مل بھل جائیں۔ مرحم بادشاد کی قبر کو بھی خطاب کر كريك والميال ويس كدشائد يمي البل كاوكر بوجاست محركمي سے من كرند دى۔ آخر عارہ تھک بار کر بیٹے رہا اور جب مرحم کی بٹی بھی عاس کے دعوے کی اصل بنیاد تنی ونا سے رخصت ہو ملی کو اس فریب نے جاکر بادل ہافواستہ عاصب تخت کی الماحت ليول كرني مرول عن وه براير في و تب كمانا ربا لور وقا وقا اليداس ال

و تک کا اظهار ہمی تھی نہ تمی طرح کرتا رہا۔

کیا واقع کی تصویر ہے محد مستن العام اللہ اور ان کے الل بیٹ اور ان کے امحاب كمار كى؟ كما الله كى رسول كى يكى بوزيش حى كد دو دنيا كے عام باتيان سلطنت كى طرح ایک سلطنت کا بانی تما؟ کیا پیغیر خدا کی ۱۲۳ سالہ تعلیم " محبت اور تربیت ہے کی اخلاق کی سرتی اور یک کردار تیار ہوتے سے؟ آخر اس تھٹے کو کیا مناسبت ہے قرآن اور اس کی پاکیزہ تعلیمات ہے؟ الد مستفائد کی دندگی سے اور آپ کی ان باند ترین اخلاقی بدلیات سے جو ذخیرہ صدیث میں محری یدی جی اعترت علی اور حضرت فاطمہ کے ان سوائح حیات سے جن میں (اس ایک قصہ کے سوا) دنیا طلبی کا کوئی شائنہ تک نظر میں 17 ابو پڑو مڑک ان ذعریوں سے جن کا کوئی رکھ بھی دنیا سکے بھو کے لوگوں کے رتک وحلک سے جس ملاہ اور محلبہ کرام کی ان بیروں سے جن کے جو سے جس اس داستان کے سمینے ہوئے تھنے کو رکد کر دیکھا جائے تو سمی طرف سے ہمی اس کا جوڑ ان کے ساتھ بیٹھتا تظرفیس آنا؟

مراكر اس كروه كى تاريخ كا يورا متد ذخره مارے سائے اس كے اخلاق اس كى میرت اس کی زانیت اور اس کے نفیات کا مجد اور فتشہ پایش کریا ہے اور مرف بیا ایک مجوعہ روایات اس کے بالکل برعکس ایک اور عی فقشہ پیش کر رہا ہے تو آخر عمل كياكمتى ہے؟ كيابيك سمتدر من افقاق أك لك من حتى؟ يابيك سمندر من باني تما ی نیں اللہ بی ال حمد یا بد کہ آگ کتنے کا قصد جمونا ہے ، جب تمام شاد تیں اس کی تعدیق کرتی ہیں کہ وہ سمندر تھا تو دہاں پانی کے سوا کچھ نہ ہو سکتا تھا!

نہم آگر کمی کا بی چاہتا ہے کہ اس قصے کو باور کرے آتا ہم اسے ردک جس سکتے الن کے مفات و بر مال اس سے الدہ بی بیں۔ مر بر ساتھ بی بید مانا برے کاکہ خاکم بدین رسالت کا دعوی محض آیک وجونگ تھا قرآن شاموانہ لفاعی کے سوا کھے نہ تھا اور نقدس کی ساری داستانیں خاص ریاکاری کی داستانیں تھی۔ اصل میں تو ایک من سن ان جاول سے دنیا کو چانما تنا ماک این ایک سلعت بنائے اور اس تم کے ونیا طلب مکاروں کے گرو چیے لوگ جے ہوا کرتے ہیں دیے عی لوگ اس کے گرو بھی جمع ہو مکئے تھے فور نقوس کے اس مظاہری بردے میں دراصل وہ جن مقاصد کے لئے كام كررما تفا ان كاراز اخر كار اس كے است كروالوں نے فاش كر كے رك وال معاد الله- ثم معلا الله-

اس کے مقابلہ میں مگریج مجمد اور روایات مجمی پیش کرتی ہے۔ ذرا ان کو بھی و مکھ منجے۔ علامہ ابوجعفر ابن جرم طبری بوری سند کے ساتھ یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ معرت سعید بن زید سے نی کی کی الم الم کی وقات کے واقعات ہو جمعے کے تھے۔ اس

سلسلہ بیں انہوں نے بیان کیا۔

ان على ابن طالب كان في بيته الله جاء ه من انباء ان ابابكر قد جلس للبيعة فخرج في قميص لاما عليه ازارولا رد اتعجلا كراهية لن يبطى عِنْهَا حَتَى بِأَعِيهُ ۖ ثُمْ جِلْسَ آليه و بعث آلَى ثُوبِهِ فَأَتَاهُ فَتَحَلُّلُهُ لَرْمُ

علی ابن الی طالب ایے تھریں ہے کہ ایک عص نے ان کو جاکر خردی کہ ابوبکر بیت لینے کے لئے بیٹے ہیں۔ یہ من کروہ جاور اور ازار کے بغیر زے تین عی میں لکل کھڑے ہوئے اتن در کرتی ہی انہوں نے بیند ندکی کہ کیڑے ہیں لیس پہلے جاکر بیعت کی چر کھرے کیڑے منگائے اور پین کر مجلی میں بیٹے۔

بیمتی کی روایت اس سے تموڑی مختلف ہے۔ وہ ابوسعید خدری سے روایت کرتے ہیں کہ:

فصعد أبوبكر المنبر فنظرفى وجوه القوم فلم يرالزبيرقال فد عابالزبير فجاء فقال قلت ابن عمة رسول الله و حواريه الردات ان تشق عصالمسلمين؟ فقال لاتثريب ياخليفة رسول الله فقام نبايعه ثم نظر في وجوه القوم فلم يرعليند عليملي بن ابي طالب فجاء' فقال قلت ابن عم رسول الله وختنه على لبنته لردت أن تشق عصالمسلمين؟ قال لاتثريب يا خليفة رسول الله فبايعه.

پر ابویکر منبر پرجے اور حاضری مجلس پر قطر ڈائل۔ دیکھا کہ زبیر موجود شیں بیں۔ ان کو بلانے کے لئے آوی بھیلے جب وہ آئے تو فرایا میں کہ رہا تھا کہ رسول متنا کہ بیا ہے کہ بیو بھی ڈاو بھائی اور حضور کے حواری کمال ہیں۔ کیا تم مسلمانوں کی جامت ہے الگ رہنا چاہیے ہے ؟ انہوں نے جواب وہا اے جائشین رسول متنا بھاتے ہیں اگر اٹھے اور بیعت کی۔ پھر ابو باز اے جائشین رسول متنا بھاتے ہیں ہیں۔ انہیں بلانے کے لئے بھی آدی بھیلے جب وہ آگے تو فرایا ہیں کہ رہا تھا در دار کمال رہ سے فرایا ہیں۔ کہ بھیل در دار کمال رہ سے فرایا ہم مسلمانوں کی جماعت سے الگ رہنا چاہے ہے ؟ انہوں نے بھی فرایا کہ اے جائشین رسول متنا بھاتے ہے الگ رہنا چاہے ہے؟ انہوں نے بھی فرایا کہ اے جائشین رسول متنا بھاتے ہی انہوں نے بھی فرایا کہ اے جائشین رسول متنا بھاتے ہی انہوں نے بھی فرایا کہ اے جائشین رسول متنا بھاتے ہی انہوں نے بھی فرایا کہ اے جائشین رسول متنا بھاتے ہی انہوں نے بھی فرایا کہ اے جائشین رسول متنا بھاتے ہی انہوں کے بھی فرایا کہ اے جائشین رسول متنا بھاتے ہی انہوں کے بھی فرایا کہ اے جائشین رسول متنا بھاتے ہی انہوں کے بھی فرایا کہ اے جائشین رسول می تنا بھاتے ہی فرایا کہ اے بھی فرایا کہ اے جائشین رسول می تنا بھاتے ہی فرایا کہ اے بھی فرایا کہ ا

ان دونوں روایتوں میں بظاہر جو تھوڑا سا اختلاف نظر آنا ہے وہ محض تعمیل کا فرق ہے درنہ دراصل دونوں آیک دوسرے کی تائید کرتی جیں۔ پھراس کی مزید تائید حضرت حبرالرحمٰن بن حوف کی اس دوایت سے ہوتی ہے جو موکی بن حقبہ لے عمدہ سند کے ساتھ اپنے مغازی میں نقل کی ہے۔

ثم خطب ابوبكر واعتدرالى الناس وقال ماكنت حريصا على الامارة يوماد رلا ليلة ولا سالتهافي سرولا لانية فقبل المهاجرون مقالته وقال على الزبير مافضبنا الالانا لخرنا عن المشررة وأنا نرى أبابكر احق الناس بها انه لصاحب الغلم وأنا النعرف شرفه و خبره ولقد امره رسول الله لن يصلى بالناس وهوجي.

پر ابوبکر نے (بیعت کے بعد) خطبہ دیا اور اپنی معذرت پیش کرتے ہوئے فرایا اسمیرے دل میں ایک دن یا ایک رات کے لئے بھی المارت کی ہوس نہ تھی" اور نہ میں نے بھی فقیہ یا اطلاب اس کی خواہش کی۔ "سب مماجرین نے معرت ابوبکر کی اس تقریر کو خاموشی سے سال البتہ علی اور ذہیر نے انتاکا کہ ہم کو شکابت مرف اس بات کی ہے کہ ہمیں محورے میں شریک جمیں کیا گیا ورنہ ہم بھی ابوبکر کو سب سے زیادہ مستق سمجھتے ہیں۔ وہ رسول اللہ مستق میں اور ان کے شرف اور ان کی تجربہ کاری کا جمیں اعتراف ہے اور رسول اللہ مستق اللہ ایک ایک ایک ایک ایک ان کی شرک میں انتیابی انداز ان کے شرف اور ان

كوابي مبكه فماز بزحائے كے لئے كمزاكيا تعل

مرعلمه انن كيراليدايد والنهايد من الى يد تخيل يي كرية بي كر معرت على معرت قاطمہ کے پاس خاطرے جد مینے تک خانہ فقین رہے۔ کو کلہ وہ تعنیم میراث ك معلله من حفرت الوبكرات تاراش مو حى محي علي اور حفرت على في يد مناسب نه سمجاكہ ني كريم مُتَوَا وَ الله الله واقت سے جو واغ ان كے ول كو لگا ہے اس ير كمي اوني وجد طال کا بھی اضافہ مو۔ بعد میں جب صورت قاطمہ کا انتقال مو حمیات صورت علی \_ ع ددیارہ مامٹر ہو کر معزت ہویکر سے بیعت کی تجدید کی اور مطلات بین جعہ لینا شہوج كيك علامد انن حيدالبراستيعلب من معترت حيدافله بن مبادك كے عوالد سے يہ روايت لقل كرتے بيں كه جب معرت اوركو كے لئے بيعت خلافت و چك تو جناب اوسفيان حعرت علی کے پاس اے اور کما "بے کیا ہوا؟ قریش کے قیلوں بی سے سب سے چوٹے قبلے نے تمارے مقلطے میں اس مصب پر غلب یا لیا؟ اے علی اگر تم جابو تو خدا کی مم یس اس وادی کو وارون اور بیادول سے بمردول۔" اس پر خعرت علی سے المائلة عد والله سلام واهله فما طرد الك الاسلام واهله شيئاً. اننادایننا ابهابی دلها اعلا- تم ساری عراسان اور ایل اسلام کی دیشنی کرتے رہے بمحر تهاری دعنی سے اسمام اور الل اسمام کا پچھ ہی نہ پکڑسکا۔ ہم ابوبکرکو اس منصب کا

ہم خواہ خواہ کو او کس کے ساتھ بحث و مناظرے ہیں نہیں اہمنا چاہتے۔ ہم نے یہ دونوں تصویریں چین کر دی چیں۔ اب ہر صاحب عمل کو خود سوچنا چاہئے کہ ان پی سے کوئسی تصویر ملل قرآن مختل ہے ہیں۔ اب ہر صاحب کا لی بیت و اصحاب کبار کی سروں سے نوادہ مناسبت رکھتی ہے۔ اگر بہلی تصہیر پر کسی کا ول ر بھتا ہو تو ر بھے 'گر اس کے ساتھ ایک امیدواری و وعورواری کا مسئلہ عی نہیں 'پورے دین و ایمان کا مسئلہ عل طلب ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی اس دو مری تصویر کو تبول کرے تو اس میں سرے سے طالب ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی اس دو مری تصویر کو تبول کرے تو اس میں سرے سے اس داقعہ کا کوئی وجود ہی نہیں ہے کہ صفرت علی منصب خلافت کے امیدوار یا وعویرار

--

فقهی مسائل

# مهرغيرمؤجل كانحكم

سوال: آكر بوقت نكل زرمركى صرف تعداد مقرد كردى عنى اور اس امركى تقرار ركا المركى المركى المركى المركى المركى المركى المركى المركى المرك المركى المرك المركى المرك المركى المركى المركى المركى المركم ا

مولانا محد كفايت الله صاحب و ديكر عليم ديلي :

المرام مريس موجل كي تصريح بهي يو محراجل بجول بحالت قاده بو تو مر مجل بو و الله على المر مجل بو و الله على المر مجل با محجل كا لفظ استعلل نه كيا جلك بلك واجب الاواكا افاظ لكو ديا جلك تربي مجل بو كا كونكه بغير وكر اجل ك موجل شيل بو مكك الا أذ الجهل الاجل جهالة فلحشة فيحب حالا فايه وان كانت جهالة متفاحشة كالى اكميسرة اللي حبرب الربح الى فاية ان تمطر السماء فالاجل لايثبت ويحبب المهربالا وكذ افي عاية البيان (دد المحتلى)

مولانا سعید ایمد صاحب بدوس بدرستد الاصلاح مراسط میر" منبلع اصفم محدد !

وقت اور آرخ کی تعیین ہو ورت میل کی طل تمام مطلات کا ہے۔ آر وقت اور آرخ کی تعیین ہو ورت میل کی طل تمام مطلات کا ہے۔ آر کی نے ایک ددکان سے کوئی چڑ ٹریدی اور بات چیت میں نفتہ یا آخیر تعیین وقت کا ذکر نہیں آیا تو یہ مطلہ بھی میل کے علم میں ہوگا، ٹریدار فوا " قیدار فوا" قیدت دیدے یا بعد میں دینے کا وعدہ کرے ہر صورت میل میں یہ ضوری نہیں ہے کہ موش فورا" اوا کیا جائے بلکہ صاحب تن کو یہ تن ماصل ہو آ ہے کہ فورا" یا جب چاہے اپنے تن کا مطابہ کرے اور معالمہ موجلہ میں اجل اور آرخ ہے کہ مطابہ اور آرخ سے بہلے مطابہ اور قاضے کا حق ماصل نہیں ہو گئے۔ اس تعمیل کی دو سے مطلہ مستولہ میں زرمر میل ہے اس لئے عورت جب چاہے اس کا مطابہ اور دعویٰ کر سکتی ہے۔ اس لئے عورت جب چاہے اس کا مطابہ اور دعویٰ کر سکتی ہے۔ اس لئے عورت جب چاہے اس کا مطابہ اور دعویٰ کر سکتی ہے۔ اس لئے عورت جب چاہے اس کا مطابہ اور دعویٰ کر سکتی ہے۔ "

مولانا سيد سليملن عدى

ور مرین آگر میل یا موجل کی کوئی تعمیل نمین ہے تو موف کا اختیار
کیا جائیگہ وقایہ شن ہے والمعجل والموجل ان بینا فنالک
والافالمتعاوف آگر میل اور موجل دونوں بیان کر دیے گئے ہیں تو جیسا
بیان کیا کیا ہے ویا ہو گا ورنہ موف کا اختیار ہو گا۔"

موانا مداار من صاحب نائب حتی ریاست پنیالہ و دیگر علاو۔
"اس صورت میں عرف کا اختبار کیا جائیگ (حوالہ دی محصر وقلبہ کا
ب) اگر عرف یہ ہے کہ آیک عورت لیے فیر مین مرکو صرف انتوم کی
وقات یا طائق ہی کے بعد حاصل کر سکتی ہے تو دو شوم کی وقات یا طائل سے
سلے اسے وصول کرنے کا حق تمیں رکھتی۔"

اس اختاف کا مل کیا ہے؟ براہ کرم آپ اس پر تعمیل سے روشی لم ...

ہواپ : قرآن و مدے کی دو سے مرود اصل اس می نوجیت کا معادف۔ ہے ہو آیک مودکو اپنی ہوی پر حاصل ہو تا ہے۔ قرآن میں فرایا گیا ہے۔

وأحل لكم ماوراء ذالكم ان تبتغو باموالكم (النساء٢٢)

ان کے باہوا ہو مورتیں ہیں تمہارے سکتے مطال کیا گیا کہ اسپنے بالوں کے موض ان سے طلب تکاح کرد۔

فما استمتعتم به منهن فتوهن اجوزهن فریعند (النساء ۲۳) پی ہو لفت تم نے ان سے اٹھایا ہے اس کے برائے ان کے مرابلور آیک قرض کے اواکرو۔

وکیف تاخذونہ وقدافین بعضکم الی بعض (النساء ۱۱) اور تم دہ ال کیے لے سکتے ہو جب کہ تم جن سے ایک دو سرے افتالاط کر ہے۔

ان آیات سے صاف ظاہر ہو آ ہے کہ مری وہ چڑہے جس کے عوض مرد کو عورت پر شوہرانہ معوق ماصل ہوتے ہیں۔ پھر اس کی مزید تصریح وہ احادے کرتی ہیں

جواس معنی میں ہی اللہ ہے مروی ہیں۔ صحاح ستہ اور داری اور مستداحمد میں حضور واللہ کا در مستداحمد میں حضور واللہ کا بیار شاومنقول ہے:

احق الشروط ان توفوا به مااستحللتم به الفروج-

تنام شرطوں سے بڑھ کر جوشر طام کی متحق ہے کہتم اسے پورا کرووہ شرطوہ ہے جس پر تم مورتوں کی شرمگا ہوں کو حلال کرتے ہوئے ۔۔۔۔

ان کا وہ مشہور مقد مہ جس جی ہے نے زوجین کے درمیان تفریق کرائی تھی ، اس کا ذکر کرتے ہوئے عبداللہ بن عمر بردایت کرتے ہیں کہ جب تفریق ہو چکی تو شوہر نے عرض کیا یارسول اللہ ﷺ میرامال جمعے واپس داوایا جائے۔آپ نے جواب عمل فرمایا:

لا خال لك انكنت صدق عليها فهو بما استحللت من فرجها وانكنت كذبت عليها فذلك ابعد لك منها. (مسلم كتاب اللعان)

" جس نے کسی مورت ہے تکاح کیا اور نیت پیر کھی کہ بیر جر دینا کیں وہ زائی ہے'۔
ان تمام نصوص ہے جرکی پر حیثیت ایسی طرح واشح ہوجاتی ہے کہ بیکوئی رکی ونمائٹی چنے
نہیں ہے بلکہ وہ چنے ہے جس کے معاوضہ میں ایک مورت ایک مرد کے لیے طلال ہوتی ہے۔
اور ان نصوص کا اقتضاء بیہے کہ اتحلال فرح کے ساتھ تی پورا جرفو را واجب الا دا ہوجائے۔
الایہ کہ زوجین کے درمیان اس کو مؤخر کردیے کے لیے کوئی قر ارداد ہو چکی ہو۔
الایہ کہ زوجین کے درمیان اس کو مؤخر کردیے کے لیے کوئی قر ارداد ہو چکی ہو۔

استخلال فرخ كے ماتھ بروقت ادا ہو أور بي من ايك دعائت ہے كدا كو ادا كرنے بي مہلت دى جائے اگر مہلت كے بارے بي وجين كے درميان كوئى قر ارداد نه ہوئى بوتو اعتبار اصل ( نتجيل ) كا كيا جائے گانہ كہ دعائت ( تاجيل اور مہلت ) يہ بات شارع كے منشاہ كے بالكل خلاف معلوم ہوتى ہے كہ تا جيل كواصل قرار ديا جائے اور تاجيل وجیل كے غير معرح ہونے كی صورت بي نزر مركو آپ ہے كہ تا جيل كواصل قرار ديا جائے اور تاجيل وجیل كے غير معرح ہونے كی صورت بي نروم كوآپ ہے آپ موجل تغیر ايا جائے۔

فقہا و حنفیہ کے درمیان اس مسلم میں دوگروہ یائے جاتے ہیں۔ ایک مروہ کی رائے وہی ہے جوہم نے اوپر بیان کی۔ غایمۃ البیان میں ہے:

ف أن كنان بشرط التجيل أومسكوتا عنه يحب حالا ولها أن تمنع نفسها حثى. يعطيها المهر.

اگر مہر بشرط بھیل ہویا اس کے بارے عمل سکوت اختیار کیا حمیا ہو( کہ مجل ہے یا موجل) سودہ فوراُ داجب ہوگا دوجل کے است موجل) سودہ فوراُ داجب ہوگا اور مورت کوئل ہوگا کہ اینے آپ کوشو ہر سے روک لے جب تک دوم ہراداند کر ہے۔

اورشرح العاليطي الهداييس ي

فيان سيموالمهر سلكتين عن التعجيل والتاجيل ماذا يكون حكمه؟ قلت يحب حالافيكون حكم حكم ماشرط تعجيله.

پھراگر مہرمقرد کردیا میااور مجل یا موجل کے بارے بی سکوت اختیاریا میا تو اس کا کیا تھم ہے؟ بیں کہنا ہوں کہ دوفور آواجب ہوگا اس کا تھم اس میر کا ساتھم ہے جس کے لیے جیل کی شرط کی گئی ہو۔

اوراسيحاني مسي

ان كنان المهر معجلا او سمكر تعنه نانه يجب حالا لان النكاح عقد معساوضة وقدت عين حقها وذالك معساوضة وقدت عين حقها وذالك بالتسليم.

اگر مہم مجل ہویا اس کے بارے ہیں سکوت اختیار کیا گیا ہوتو وہ فوراَ واجب ہوگا کیونکہ نکاح ایک عقد بامعاوضہ ہے جب زوجہ ہیں شوہر کاحق متعین ہوگیا تو واجب ہوگا کہ مورت کا حق بھی متعین ہوجائے اور وہ ای طرح ہوسکتا ہے کہ مہرا واکڑویا جائے۔

ر بادوسرا کرو ، تووه کہتا ہے کہ اس معاملہ پس عرف کا اعتبار کیا جائے گا قاوی قاضی خال میں ہے:

فان لم يبينواقدر المعجل ينظر الى المراة والى المهرانه كم يكون المعجل لمثل هذه المراة من مثل هذالمهر فعجل فالك ولا يتقد ربالربع والخمس بل يعتبر المتعارف.

اگرمقل کی مقدار واضح نہ کی گئی ہوتو دیکھا جائے گا کہ گورت کس طبقہ کی ہے اور مہر کہنا ہے اور بھی کہ ایسی عورت کے لیے ایسے مہر میں ہے کس قدر مقبل قراد دیا جاتا ہے۔ بس اتن ہی مقدار مقبل قرار دی جائے ایک چوتھا کی یا یا نچ میں حصہ کی تعیین نہ کر دیلی جا ہے جورواج ہواس کا اعتبار کرنا جا ہے۔

اى رائے كى تا تيدعلامداين عام في القدير شى كى ہے۔وہ لكيتے بين

وان لم يشترط تعجيل شئى بل سكتوا عن تاجيله وتعجيله فان كان عرف في تعجيل بعنضه وتاخير باقيه الى الموت اوالميسرة اوالطلاق فليس لها أن تحتبس الا الى تسليم ذالك القدر.

اورا گر کمی مصر مرکی قبل کی شرط ندگی کی ہو بلکہ قبل اور تا جیل کے بارے میں سکوت افتیار کیا گیا ہوتو رواج کودیکھا جائے گا۔ اگر رواج بیہ کہ ایک مصر مجل قرار دیا جا تا ہے اور باتی مصر موت تک یا خوشحائی یا طلاق تک مؤخر رکھا جا تا ہے تو عورت مرف اتن ہی مقدار وصول ہونے تک اینے آپ کوشو ہر سے روکے کا تی رکھتی ہے۔

اصولی حیثیت ہے دیکھا جائے تو پہلے گروہ کی رائے قرآن وصدیت کے منشا سے زیادہ مطابقت رکھتی ہے۔لیکن دوسرے گروہ کی رائے بھی بے وزن نیس ہے۔ان کے قول کا مرعامیہ نہیں ہے کہ ممر کے باب میں تاجیل اصل ہے اور جب تاجیل وقیل کی صراحت ند ہوتو معاملہ اصل معنى تاجيل كى طرف راجع مونا جا ييد في المدوه المين فنوت ش ايك اور قاعد كالحاظ كرية إلى جي شريعت من حليم كيا كياب-اوريد ب كركس موالل من مواللات كمتعلق جوطر يقدعام طور يرمرون ووال كى حيثيت افراد كدرميان ايك بي لكع معام سدى ي بولى ہے،اگراس سوسائی کے دوفریق باہم کوئی معاملہ طے کریں اور کی خاص پہلو کے بارے میں بعراحت كونى قرارداوندكري تويه مجماجائكا كداس ببلوي ومروجطر يقد بررامني بيل بلاشهرية قاعده شريعت على معلم بأوراس لحاظ سے فقياء كے دوسرے كروه كى رائے بمی غلط میں ہے۔ لیکن قبل اس کے کہ ہم کسی خاص سوسائٹی میں اس قاعدے کو جاری کریں ا جمیں سیجھ لینا جائے کہ شریعت نے رواج کوبطور ایک ماخذ قانون Source of) (Law كى كى كى الله كى الله كى الله كى الله الله الله الله الله الله كى الله الله كى الله الله كى الله الله كى برعکس وہ غیر متلق سوسائل اور اس کے غیر منصفان رواجوں کو قبول کرنے کے بجائے ان کو بدلتا جامتی ہے اور صرف ان رواجوں کو تنلیم کرتی ہے جوایک اصلاح شدہ سوسائی میں شریعت کی روح اوراس کے اصولوں کے تحت پیدا ہوئے ہول۔ لہذا رواج کو بے لکھا معاہدہ مان کرحل قانون نافذكرنے سے پہلے بدد محتاضروري ہے كہ جس سوسائل كرداج كوہم بدهيثيت دے رہے ہیں کیا 💶 ایک متنی سوسائی ہے؟ اور کیا اس کے رواج شریعت کی روح اور اس کے اصولوں کی پیردی میں پیدا ہوئے ہیں؟ اگر تحقیق ہے اس کا جواب تنی میں مفتو اس قاعدے کو متل قانون جاري كرناعدل نبيس بلكه فطعة إيك ظلم موكار

ال نظرنظرے جب ہم اپنے ملک کی موجودہ مسلم سوسا کی کود کھتے ہیں تو ہمیں معاف نظراً تا ہے کہ تعلقات زن دشو ہر کے معاملہ ش اس نے خواہشات نفس کی ہیر دی اختیار کر کے اس تو از ن کو بہت کچھ بگاڑ دیا ہے جوشر لیت نے قائم کیا تھا۔ اور بالعموم اس کا میلان ایسے مطریقوں کی طرف ہے جوشر بیت کی روح اور اس کی احکام سے صریحاً منحرف ہیں۔ اس میر کھن کے معاملہ کو لیے جس پر ہم میاں گفتگو کر دہے ہیں۔ اس ملک کے مسلمان بالعموم مہر کو کھن

ایک رکی چزیجے بیں ان کی تکاہ بی اس کی دہ ایمیت قطع آئیل ہے جو آن دھد یہ بی اس کو دی گئی ہے۔ نکاح کے دخت بالکل ایک نمائی طور پر میر کی قرار داد ہو جاتی ہے کر اس امر کا کوئی تشور ذہنوں بی نہیں ہوتا کہ اس قرار داد کو پورا بھی کرتا ہے۔ بار باہم نے میر کی بات چیت بی اسپ کا نوں ہے یہ الفاظ ہے بیں کہ 'میاں کون لیتا ہے کون دیتا ہے'' کو با پیشل کشن ضابطہ کی فان پری کے لیے کیا جار باہے۔ ہمارے طم بی محمدی نکار آ ایے ہوتے ہیں جن میں میں مان فان پری کے لیے کیا جار باہے۔ ہمارے طم بی محمدی نکار آ ایے ہوتے ہیں جن میں میں میر سرے ہے بھی ادائی نیس کیا جاتا۔ زر میر کی مقد ارمقر دکرنے میں اکثر جو چیز لوگوں کے پیش نظر ہوتی ہے دہ مرف یہ کہ اے طلاق کی روک تھام کا ذریعہ بنایا جائے۔ اس طرح عملا میں طرق سے دہ میں دو میر کی اس کی گئی کہ جس شریعت کی روے یہ لوگ موروں کومر دول پر طلال کی سے اور اس بیات کی کوئی پر دائیس کی گئی کہ جس شریعت کی روے یہ لوگ موروں کومر دول پر طلال کی شریعت کی روے یہ کورت مرد پر طلال می ترار دیتی ہے اور اگر معاوضہ اداکرنے کی نیت شہوتو خدا کے زدیم کورت مرد پر حملال می شریع ہی ۔

ہارے لیے یہ جھنا مشکل ہے کہ جس سوسائٹی کا حرف افتا گڑ چکا ہوا ورجس کے دوائ نے شریعت کے احکام اور اس کی روح کے بالک خلاف صور عمل اختیار کر لی ہوں۔ اس کے عرف ورواج کو از رو ہے شریعت جائز قر اردینا کس طرح کے ہوسکتا ہے۔ جن فتھا کی عبارتیں اختیار عرف کی تائید شن فق کی جاتی جی ان کے چی نظر شدید گڑی ہوئی سوسائٹ فی اور شاس کے اختیار عرف کو چیش نظر رکھ کر فکھا تھا۔ کوئی مختی جم دان کی عبارتوں کو فقل کر کے اپنی فرمدواری سے عرف کو چیش نظر رکھ کر فکھا تھا۔ کوئی مختی جم دان کی عبارتوں کو فقل کر کے اپنی فرمدواری سے عبارتوں کو انجی طرح بجھے لے اور پر ختیت کر دان کی عبارتوں کو فقل کر کے اپنی فرمدواری میں ان کی عبارتوں کو انجی طرح بجھے لے اور پر ختیت کر لے کہ جن طالات عمل انہوں نے وہ عبارتیں کھی تھیں ان سے دہ صالات مختلف تو نہیں جی جن پر آج آنہیں چیپاں کیا جاد ہا ہے۔

(تریمان الحق آن سے دہ حالات حدولا کی راگست ۲۰۰۳ء)

## بندوق کے شکار کی حلت وحرمت

- ا۔ جاروں امام متفق بیں کہ بندوق سے مراہوا شکار بوجہ چوٹ سے مرنے کے ناجائز اور حرام ہے چرآپ نے کن دلائل کی بنا پراس کوجائز لکھا ہے۔
- ا۔ بندوق کی کولی میں دھارنیں ہوتی بلکہ اس کی ضرب شدید سے جانور مرتا ہے۔ کارتو سون پرعام طور پر لکھا ہوتا ہے کہ اس کی طاقت اسے پوٹر ہے بیٹیں ہوتا کہ اس کی دھاراتی تیز ہے۔ بیٹیں ہوتا کہ اس کی دھاراتی تیز ہے۔ ضرب سے مراہوا دیکار قطعی تا جائز ہے اور یہ مسئلہ تعق علیہ ہے۔
- س۔ تغیر حقانی میں لکھا ہے کہ قاضی شوکانی نے بندوق کے مارے ہوئے کے حرام ہونے میں اختلاف جمت نہیں ہوسکا کیونکہ وہ مجروح میں اختلاف کیا ہے گئی قاضی صاحب کا اختلاف جمت نہیں ہوسکا کیونکہ وہ مجروح اصادیث بیان کرنے والا ہوئے کے علاوہ اہل تشیح کی طرف میلان رکھتا ہے۔
- س ''اس مسئلہ کوفروع کہنا موام کو دھوکا دینا ہے۔ کیا حرام کو طلال کرتا بھی فروع ہی رےگا۔''

جواب: سب سے پہلے میں آپ کی اس غلاقی کو دور کرنا ضرور رکی جمتا ہوں جو آپ کے سوال نمر امن پائی جاتی ہے۔ آپ ہو چھتے ہیں 'کیا حرام کو طائی کرنا بھی فروع ہی رہ گا؟' اس سلسلہ میں آپ کو معلوم ہونا جا ہے کہ ایک حرام و طائی قو وہ ہے جونص مرت میں طائی یا حرام قرار دیا گیا ہو اور دو اصولی چیز ہے جس میں رة و بدل کرنا موجب کفر ہو جاتا ہے۔ دوسرا طائل دحرام دو ہے جونعوم کی ولائوں یا انتخا آت سے استاباط کیا جائے۔ یہ طائل دحرام دو ہے جونعوم کی ولائوں یا انتخارات یا اقتخا آت سے استاباط کیا جائے۔ یہ

ا واضح رے کہ تہم القرآن کیائی علی مثالی ہونے ہے پہلے جب رمالہ" تر بھان القرآن عمد مثالی ہوری تی اس وقت یہ مناظر کا اس مقالہ عمل منافع ہوری تی اس وقت یہ مناظر کا اس مقالہ عمل منافع الدی اس مقالہ عمل منافع الدی استعمال کے کہ اس مقالہ عمل منافع الدی ہے کہ اس مقالہ منافع دو الآل کے بغیر محق ایک دائے دوج کردیے ہے خواو تو او الفال نہ بیان پیدا ہونے کا ای میٹر تھا۔

فروی چیز ہے اور اس میں ہمیشہ ہے علاء وفقہائے امت حی کہ محابہ اور تا بعین کے درمیان بھی اختلاف رہے ہیں۔ایک سی چیز کوکس نے طال قرار دیا ہے اور کسی نے ترام۔ اور مجمی ایسا نہیں ہوا کہ اس نوع کی استعباطی تطبیل وتر یم پر بحث وظلام ہے آ کے بڑھ کر کسی نے دوسرے کو بيالزام ديا بوكرتمها رادين بدل كياب ياتم خدا كرام كيه بوئ كوطال كردب بورانسوس یہ ہے کداب جارے بی ملک میں جیں وجیا بھر کے مسلمانوں میں ایک عدت سے شرعی مسائل كآزادان تختن كاسلسله بنديهاور بركروه كاتك فدجب فتعي كايابندى بساس قدرجامه مياہے كدائي في فديب فاص كوامل شريعت بجينے لگاہے۔ اس ليے جب لوكوں كے سامنے ان کے مانوس مسلک سے جٹ کرکوئی محقیق آتی ہے تووہ اس پراس طرح تاک بھوں چڑھاتے میں کہ کو یا دین میں کو کی تحریف کی گئی ہے۔ حالا تکد سلف میں جبکہ آزادانہ تحقیق کا درواز و کھلا ہوا تفاء علاء كے درمیان حلال وحرام اور فرض وغیر قرض بحک سكه ختلا فات ہوجاتے تھے اور ان كو ندمرف برداشت كياجاتا تها بلكه بركروه است نزد يك جوهم شرى بحتا تفااس برخود مل كرف کے ساتھ دوسروں کو جی بیش دیتا تھا کہ ان کے فزد یک جو تھے شرعی ہواس پروہ مل کریں۔ ای کھانے بینے کے سئلہ پر علاء سلف کے درمیان جوافقلاقات ہوئے ہیں ان کی چھ

منالیں یہاں افل کرتا ہوں اور آپ سی سے بوچھتا ہوں کدان معرات میں سے س کوآپ حرام كے طلال يا طلال كرام كروية كا الزام دے سكتے إلى-

حضرت عائش ہے مروی ہے کہ وہ درعوں کے گوشت اور اس تون کے استعال میں جو ر کوں کے اوپر کے حصہ میں رہ جاتا ہے، مضا اُعَدَّمِیں جمعتی تھیں اور ان کا استدلال اس آیت

قل لا اجد فيما اوحي الى محرّما على طاعم يطعمه الآيه. اورائ آیت کی بنا پرجعرت عبدالله این عباس بھی ان جار چیزوں کے سواجن کوقر آن جیدیں حرام کیا گیا ہے (لینی مورمروار بہتا ہوا تون اور ما اعل به لغیر الله )اورکی چزکو حرام ہیں بچھتے تھے۔

( لما حظه بواحكام القرآن للمصاص حصه سوم ص ٢٠) -

پالتو کدھے کے گوشت کے حفاق ایک گروہ کی رائے ہے کہ بی تھے نے وہ خیبر کے موقع پر بعض خاص دجوہ سے اس کے کھانے سے مثلے کیا تھا اور یہ ممانعت اس کے کھانے سے مثلے کیا تھا اور یہ ممانعت اس کی دلیل نہیں ہے کہ کدھے کا گوشت مطلقاترام ہے۔ (این ۱۹۱)

ای طرح حشرات الارش کے بادے بی بھی اختلاف ہوا ہے۔ منیذہ تمام حشرات الارش کو کردہ تھے ہیں۔ این انی کی کیتے ہیں کے سمانی کیا کہے ہیں کہ سانی کی مضافتہ میں کو کی مضافتہ میں گردہ اس کے ساتھ ذکات (فینی ذری ) کی شرط لگاتے ہیں۔ بھی دائے امام مالک کی بھی ہے۔ اور امام اوز اگی ذکات کی شرط کو بھی اڑا دیتے ہیں۔ لید کے نزدیک خار پشت جائز ہے۔ اور امام اوز اگی ذکات کی شرط کو بھی اڑا دیتے ہیں۔ لید کے نزدیک خار پشت جائز ہے۔ امام شافع کے ہیں کہ جن چیز وں سے اہل ہے۔ امام مالک کے نزدیک مینڈک جائز ہے۔ امام شافع کے ہیں کہ جن چیز وں سے اہل عرب مین کھاتے تھے اس لیے یہ حرب مین کھاتے تھے اس لیے یہ دونوں حلال ہیں۔ (ایستا ۱۲۳)

ان چند مٹالول سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جہاں نص صریح موجود نہ ہو وہاں استنباط کی بنا پر حلال وحرام کے اختلاقات سب فروق اختلاقات ہیں۔ کسی مسلک فقبی میں بر بنائے اجتباد کسی چیز کا حرام ہونا ہرگزیہ مین بیس رکھتا کہ وہ اصل شریعت الی میں حرام ہے۔ بر بنائے اجتباد کسی چیز کا حرام ہونا ہرگزیہ مین بیس رکھتا کہ وہ اصل شریعت الی میں حرام ہے۔ اگر کوئی شخص الی کسی چیز کوایے استنباط کی بنا پر حلال قرار دے آواس پر بحث تو ضرور کی جاسکتی

ہے لیکن بیرائی کوئی چیز نہیں ہے کہ اس پر رو تکٹے کھڑے ہونے لکیں اور تحریف دین یا تعلیل ماحرم اللہ کے اگرامات عابد کتے جانے لگیں۔

اب می اس امل مئل کی فرف حوجه و تا مول حس پرآب نے بیر والات کے ہیں۔ مجيح حرت بريات آپ نے كيال سے معلوم كرك كلى كديترون سے مرے ہوئے وار كرام مون يرجارون الم متنق بين كالتراريد من سيكى كرز باند من بندوق ا بهاو موحی تنی ؟ ائد اربد کے مقلد طاء میں کسی کروہ کا باسب کا ان کے استنباطی مسائل میں ے سے سی سندے تو جے کرتے ہوئے کوئی علم نکالنا اور چنز ہے ادرخود ائمد کا کوئی علم بیان کرنا اور چیز\_بندوق بیرمال فقیائے منافرین کے ذماند میں ایجاد ہو کی تھی اور اس کی ساخت میں تازور بن اصولی تغیرتو انیسوی صدی میں ہوا ہے۔اس کے حفاق اگر کوئی تھم فقہانے بیان کیا بھی ہے تو وہ ائمہ سلف کے اجتمادی حکام سے تفریع در تفریع کرتے ہوئے علیان کیا ہوگا ،اس كى بنيادى آخرخواد كوامدوى كول كياجاتاب كداس يزكي حمت يرائداد بعضن إي-میں نے بندوق کے شار کے مال ہونے کا مسلدجو بیان کیا ہے وہ قامنی شوکانی سے ماخود فيل ہے، بلك براه واست كاب وسنت سے اخذ كيا جوا ہے شريعت بي جانوروں كى ذكات (شرى طريقة سے ان كے ذريح ) كے جواحكام بي ان كواصولاً دوحصول بي تقيم كيا

ایک جم کے جانوروہ بیں جو جارے قابوش بیں اور جن کوہم مقرر طریقہ کے مطابات ذرک کر سکتے ہوں نان کی شرط ذکا ت اور ہا ورا سے اصطلاحا ذکا ت افتیاری کہا جا سکتا ہے۔
دوسری جم کے جانور وہ بیں جو ہمارے قابوش شہول مثلاً جنگلی جانور، یا وہ جانور جو ہماگ کا ہواور وحتی کے تھم میں آگیا ہو، یا وہ جانور جو کہیں گر پڑا ہواور جس کی شرط ذکا ت مقرر طریقہ پراوا نہ کی جا سکتی ہؤیا وہ جانور جو کسی وجہ سے مرنے کے قریب ہواور ذرج کے لیے جمری حارث کرتے اس کے مرجانے کا امکان ہو۔ ایسے تمام جانوروں کی شرط ذکا ت دوسری ہے اور اسے اصطلاحاً ہم ذکا ت اضطراری کے لفتا سے تیر کر سکتے ہیں۔

بہائم کے جانوروں کامقام ذرئے ملی ہاوران کوذرئے کرنے کے لیے منروری ہے کہ کسی تیز دھار والے آلے ہے ان کے ملتوم کو اس مدتک کاتا جائے کہ زفرہ اور رک مگو کمل مائے۔

رے وہ دوسرے تم کے جانور تو ان کا ساراجیم مقام و تک ہے اور کسی چیز ہے،خواہ ا کوئی ہو، ان کے جم میں اتا خرق (Puncture) کو دینا کانی ہے کہ خون بہہ جائے اس سلسلہ میں جونصوص کتاب وسنت ہے جمیں ملتی ہیں دو تر تیب دارورج ذیل ہیں۔

(۱) احسل لسكم السطيبات ومسام علمتم من الجوارح مللبين تعلمونهن مما علمكم الله عليه علمونهن مما علمكم الله عليه عليه واذكرواسم الله عليه و "طال كردى كي تهارى پاك چري اورجن شكارى جانورون كوتم نظام كردى كي تمارى پاك چري اورجن شكارى جانورون كوتم نظام كردي اورجن كوتم خدا كردي اورجن جانوركو مدايا اورجن كوتم خدا كردي اوركام كردي اوركام كردي اوركام كردي اوركام كردي اوركام كردي كاركام كردي كاركام كردي كاركام كالواوراس براشكانام الوسود كردي كاركام كالواوراس براشكانام الوسود كردي كاركام كالمالود و المراس براشكانام الوسود كردي كاركام كالمالود و المراس براشكانام الوسود كردي كاركام كردي كردي كاركام كالمالود و المراس براشكانام الوسود كردي كاركام كردي كاركام كردي كردي كاركام كالمالود و كردي كوردي كوردي كوردي كردي كوردي كاركام كوردي كردي كوردي ك

اس سے معلوم ہوا کہ مدحائے ہوئے شکاری جاتور کواگر خدا کانام لے کر چھوڑا گیا ہوتو اس کے پنجوں اور کچلیوں سے جوزقم وحثی جاتور کولگ جاتا ہے اور جو خون اس طرح لکل جاتا ہے اس سے 'اضطراری ذکات' کی شرط پوری ہوجاتی ہے اور اگر ایسا جانور زندہ نہ ملے اور اسے باقاعدہ ذرجی نہ کیا جاسکا ہوتی بھی وہ طال ہے۔

(۲) معرت عدی بن حاتم نے نی کا سے ہے کہ ہم معروض پینک کر شکار کرتے ہیں۔ حضور نے جواب دیا۔

كل ماخرق. وما اصاب بعرضه فقتل فانه وقيد فلا تاكله.

(متغل عليه)

لین اگر دہ چمید دے تو کھالو۔لیکن اگر معراض ایئے عرض کی طرف سے جانور کوگئی ہو اوراس سے دہ مرکمیا تو دہ چوٹ کھایا ہوا جانور (موقو ذہ) ہے اسے نہ کھاؤ۔ معراض ایک بھاری کنڑی یا عصا کو کہتے ہیں جس کے سرے پریا تولوے کی انی گئی ہوئی ہو یا دیسے بی کنڑی کوٹو کدار بنادیا گیا ہو۔ اس کی چوٹ سے جسم کے کسی حصہ کا اس صدیک بھٹ جانایا جمد جانا کہ اس سے خوان بہہ جائے بشرط ذکات پوری کرنے کے لیے کافی ہے۔

(٣) رافع این فدی کے بی کہ بی نے عرض کیایارسول اللہ اللہ کل دیمی اسے ہارامقابلہ ہے اور ہار ہے ساتھ چھریاں نیس بی کہ ہم جانوروں کو ذرح کرسکیں ، تو کیا ہم کھنے ہوئے اس کی کچی سے ذرح کر سکتے بیں ؟ حضور بھانے فرمایا سا انہر الدم و ذک ریمے ہوئے اس کی کچی سے ذرح کر سکتے بیں ؟ حضور بھانے فرمایا سا انہر الدم و ذک راسم الله فکل لیست السن و الظفر ۔ کینی خداکانام لے کرچس چیز سے بھی خون بھا دیا جا ہے جانور کو کھالو ، للبت دائق ل اور تاخق سے بیکام ندلیا جائے۔

اس معلوم ہوا کہ اصل چز دوآلہ نین ہے جس سے کام لیا جارہا ہو، بلکہ شرط ذکات

پوری کرنے میں صرف یہ بات معتبر ہے کہ قون بہا دیا جائے۔ اس کی تا تید بیر حدیث کرتی ہے

کہ حضرت عدی ابن حاتم نے پوچھا'' یارسول اللہ عظاا اگر ہم میں سے کی خض کوشکارل جائے
اور اس کے پاس چھری نہ ہوتو کیا پھر کی دھاریا چیٹی ہوئی لکڑی سے ذراع کرسکتا ہے؟''
حضور ملائے نے فرمایا'' امرر الدم بما شدت و اذکر اسم الله ۔' بینی فون بہا دوجس چیز
سے چا ہواوراللہ کانام او۔

اس سے ثابت ہوا کہ جو جانور ہمارے قابوش نیس ہے اس کے جم کا ہر حصہ مقام ذرج ہے۔ نیز یہ کہ اصل شے دہ آلہ نیس ہے جس سے کام لیا جائے، بلکہ صرف جم کو چھید دینا ہے

تا كەخون بەجائے۔

(۵) کسب بن مالک کیتے ہیں کہ ہماری بحریاں مقام سلع بیں ج رہی تھیں۔

الا کے ہماری لوطری نے دیکھا کہ ایک بحری مرنے کے قریب ہے۔ اس نے قوراً ایک پھر تو ڑا

ادراست ذرح کر دیا۔ نی کھانے اس کے کھانے کی اجازت دی ( بخاری) مطابی بیار کتے

ہیں کہ نی حادث میں سے ایک فیس احد سے قریب گھائی جی ایک اورائی جا رہا تھا، ایک کی اس

نے دیکھا کہ اورائی ہے کراسے کوئی جز الی بی بی جھودیا، بہاں تک کہ اس کا خون بہر گیا۔

بھر نی ملے کو ای اورائے اورائی سے کہائے کی اجازت دیدی۔ (ابوداؤد، موطا)

بھر نی ملے کواس کی خبر دی اورائے ہے کہا ہے کہا گئے کی اجازت دیدی۔ (ابوداؤد، موطا)

کو دھادہ داراً لی آخر دف ہے جو مدی را المائی میں اس میں آئی ہے۔ کی لکون کی کو کوار کو

مائے اور داجب ہے کہ اے کھائے۔ میر ااجتماد میرے لیے قابل کمل ہے اور دوسروں کا اجتماد

یا کسی جمتد کا اجاع ان کے لیے، اس اجتمادی اختلاف سے اگر چد جرے اور ان کے درمیان حرام وطلال کا اختلاف ہوجاتا ہے۔ گراس کے باوجود دونوں فریق ایک بی دین میں رہے میں ، الگ الگ دینوں کے پیرونیس ہوجائے۔

(تريمان القرآن \_ ريخ الاول ۲۵ مفروري ۲۸ و)

### نظام كفروشق ميس كسب معاش كي مشكل

سوال: آپ کی تحریون کود کھنے کے بعد جن اپنے موجودہ ذرید معاش سے پیزار مود باہوں الکین کا فراند نظام حکومت و تدن کے اتحت کب طال قریباً نامکن انتصور ہے۔ طازمت، کاشت کاری اور تجارت سب چیوں جس حرام وافل ہوگیا ہے۔ پھر ہمارے لیے کون سا راستہ ہے؟'' جواب : آپ کا کہنا ہجا ہے کہ ایک کا فراند نظام تھرن وسیاست کے اعدود ہج ہوئے عالی حوال کی روثی تقریباً کال ہے، گر جس نے وسائل رزق کے معالمہ جس طال و حرام کی تمیز پر اسپے مضایان جس اور تورویا ہے، اس سے میر انتصود پینی تفا کہ طال و رائع بہیں کہیں موجود ہیں۔ لوگ حرام ذرائع کو چیوز کر ان کو حاصل کر لیس۔ بلک اس سے میر انتصود بیقا کہ مطال درائع بہیں کہیں طال و حرام کی تمیز پر عبد ایم کی تیز بدا ہوگا ۔ اور وہ جس اپ گردو چیش کا جائزہ لے گا ، عبد ایک گردوات وہ کی طرح جا دو وہ جو آن اس خلام سے خت نفرت نفرات خواباں ہوتو اس کے اندراس نجاست نیز نفاام کو منانے اور بدلنے کا شدید جذبہ پیدا ہوگا۔ اور وہ ہم آن اس نظام سے خت نفرت نفرات کرا ہی کی گا۔

اس اصوفی بات کو بھٹے کے بعد مملی نقط نظرے ہمارے کیے اگر پی مکن ہے تو صرف ہد
کہ زیادہ حرام کو چھوڈ کر کم حرام یا طوث بہ حرام رزق کو مجبوراً گوارا کریں۔ فالص حلال کی قید
کے ساتھ زندگی کا سامان بھم پہنچنا اس نظام کے اعدر ہے ہوئے ممکن نہیں ہے۔ اب یہ آپ
کے حالات پراور آپ کی قو تو ں اور صلاحیتوں پر شخصر ہے کہ مملاً کون ہے ذرائع آپ اختیار کر
سکتے ہیں جن میں حرام کی آمیزش کم سے کم ہواور آپ موجودہ کا فرانہ نظام کے بقاءواستخام میں

کم سے کم مددگار بنیں۔ عملاً اس میں کامیابی کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ آپ اپنے
معیار زندگی کو بدلنے کے لیے تیار ہوجا کیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ جن کے اعدر
طلال دحرام کی تمیز پیدا ہو پکل ہے، بیشرط لگاتے ہیں کہ طلال تو لئے، گرزندگی کا معیار وی
ر ہے جو حرام خوری کے زمانہ میں ہم نے اختیار کیا تھا۔ بیشرط انہیں مجبور آای حرام خوری میں
جنلار کمتی ہے، طلال خوری پرآ دی قائم ای وقت روسکا ہے، جب کہ وہ اس امر کا فیملہ کر لے
کہ کھانا بہر حال طال ہے، قبلع نظر اس سے کہ وہ چاؤ ہویا چائی، پہنتا بہر حال طلال ہے، خواہ
و فیس کیڑے ہوں یا ٹائ کا پیوند لگا ہوا گاڑ حا۔

(تر يمان القرآن \_ رمضان شوال ٢٢ ميتمبر ، اكتوبر ٢١٠ م

#### ر شوت وخیانت کوحلال کرنے کے بہانے

سوال: سرکاری اہل کاروں کو جونڈ رائے اور ہدیے اور تخفے ان کی طلب اور جروا کراہ کے بغیر کاروباری لوگ اپنی توثی ہے دیے جی ،انہیں ملازمت پیشر ححرات بالعموم جائز بجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیرشوت کی تعریف میں نہیں آتا۔ اس لیے بیطال ہونا جا ہے۔ ای طرح سرکاری ملازموں کے تقرف میں جو سرکاری مال ہوتا ہے اے بھی اپنی ذاتی ضرورتوں میں استعال کرنا بدلوگ جائز بھتے ہیں۔ میں اینے حلقہ ملاقات میں اس کروہ کے لوگوں کو سمجھائے کی کوشش کرتا ہوں گرمیری باتوں سے ان کا اطمینان نہیں ہوتا۔ "

جواب: ایک شخص یا اشخاص سے دومر کے شخص یا اشخاص کی طرف مال کی ملکت خطل ہوئے

کی جائز صورتی صرف چار ہیں۔ ایک ہید کہ بہہ یا عطیہ ہو ہرضا ورغبت دوسر سے ہید کرتر ید
وفرو دخت ہو، آپ کی رضا مندی سے ۔ تیسر سے ہید کہ خدمت کا محاوضہ ہو، با ہمی قرار داو سے
چوتھے یہ کہ میراث ہو، جو از روئے قانون ایک کو دوسر سے پہنچے۔ ابن کے ماسوا جنتی
صورتی انقال ملکت کی ہیں ، سب ترام ہیں۔ اب دیکھنا چاہے کہ جورو پیدا یک افسریا الی کار
کسی صاحب غرض سے لیتا ہے، یا جو استفادہ وہ اس مال سے کرتا ہے جو دراصل ببلک کا مال
ہے ادر ببلک کا مون کے لیماس کے تصرف میں دیا جا تا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے۔ طاہر ہے

کدوہ تربید وفرد خت اور میراث کی تحریف میں تو آتا نہیں۔ پھر کیا وہ بہدیا عطیہ ہے؟ اس کا فیصلہ کرنے کے لئے ایک سوال کا جواب کائی ہے۔ کیا یہ بہدیا عطیہ ایک الل کا رکواس صورت میں بھی ملیا جبکہ وہ اس منصب پر نہ ہوتا ہیا پیش پرالگ ہو چکا ہوتا۔ اگر نہیں تو یہ عظیہ یا بہنیں ہے کہ تکہ یہ اس کے باس آ دہا ہے تہ کہ کی ذاتی تعلق یا مجت یا ہم بنیں انہوا م دیتا ہے؟ کا برا ہے منصب کی معجب کے معاوضہ ہی تبیل الل کا واپ منصب کے سلسلہ میں انہوا م ویتا ہے؟ کا ہم رہ کی بنا پر۔ اب کیا یہ ان خدمات کا معاوضہ بھی تبیل سے معاوضہ تو مرف وہ نخواواور میں انہوا م ویتا ہے؟ کا ہم ہونے کی حیثیت سے آ دی کو ملتے ہیں۔ ان کے ماسوا جو پکھا کی الل کا رائی شعبی اوا کرنے کے سلسلہ میں صاصل کرتا ہے وہ یا تو خیا ت ہے جو بیلک فنڈ میں اپنے فرائف شعبی اوا کرنے کے سلسلہ میں صاصل کرتا ہے وہ یا تو خیا ت ہے جو بیلک فنڈ میں ہے کی جاتی ہے، یا تا جائز خدمات کا معاوضہ ہے جو شرائط ملازمت کے خلاف عمل کرنے کے مدوو ہدات کا معاوضہ ہے بیوشرائط ملازمت کے خلاف عمل کرنے کے مدوو ہیں ہے۔ یہ ویٹ کا می کرنے کے موافہ ہو بھی تا جائز خدمات کا معاوضہ ہو بھی تنواہ آ دی پہلے ہی لے چکا ہے، اس پر بھی مو یہ میں دیجے ہوئے کام کرنے کا معاوضہ ہو بھی تخواہ آ دی پہلے ہی لے چکا ہے، اس پر بھی مو یہ معاوضہ حاصل کرنا می وہ کی کام کرنے کا معاوضہ ہو بھی تخواہ آ دی پہلے ہی لے چکا ہے، اس پر بھی مو یہ معاوضہ حاصل کرنا می توری ہے۔

يروس امولى بحث اب ويحد كراس معالمه بن شرى احكام كياب:

عـن ابـی حـمیـد السـاعـدی قال قال رسول الله الله هـداچـا العمال غلول. (مسند احمد)

"ابوجیدالساعدی ہے دوایت ہے کہ دسول اللہ اللہ اللہ کاری ملاز میں جوہدیے وصول کرتے ہیں ریخیانت ہے''۔

وعنه قبال استعمل رسول الله الرجالا على الازد يقال ١١ ابن للتبيه فلما قدم قال هذا لكم وهنا اهدى لى فقام النبى الم محمد الله واثننى عليه ثم قال اما بعد فانى استعمل الرجل منكم على العمل مما ولا في الله فيقول هذا لكم وهذا هديه اهديت لى، افلا جلس في بيت ابيه وامه حتى تاتيه هديته ان كام صادقا. (كاري، ملم، الإداؤد)

ان بی ایوتید کا بیان ہے کردسول اللہ اللہ اللہ یا ی ایک فض کو قبل از دیر

اللہ بیا۔ جب وہ وہاں سے سرکاری مال کے باتا تو بیت المائی میں داخل کر حقود

وقت اس نے کہا کہ بیت ہے سرکاری مال ، اور بید ہدیہ ہے جو جھے دیا گیا ہے۔ اس پر صنور

اللہ نے ایک خطر دیا اور اس می جو دیا کے بعد فر مایا '' میں تم میں سے ایک فض کو اس محومت

کی ام میں جو اللہ نے بیر سے بیر دنی ہے عال بنا کر بھیجا ہوں تو وہ آ کر جھے سے کہتا ہے کہ

یہ تو ہے سرکاری مال اور یہ ہدیہ ہے جو مجھے دیا گیا ہے۔ اگر یہ بی ہے کہ لوگ خود ہدیے

دیے ہیں تو ہے سرکاری مال اور یہ ہدیہ ہے جو مجھے دیا گیا ہے۔ اگر یہ بی ہے کہ لوگ خود ہدیے

دیے ہیں تو کوں شروہ اپنے اہا اور اپنی امال کے کھر بیشار ہا کہ اس کے ہدیے اسے وہیں

دیے ہیں تو کوں شروہ اپنے اہا اور اپنی امال کے کھر بیشار ہا کہ اس کے ہدیے اسے وہیں

عن بريده عن النبي الله قال من استعملناه على عمل نرزقناه رزقانما اخذ بعدفهم غلول. (الادادُد)

ربدہ سے دوایت ہے کہ ٹی گئے نے قرمایا جس مخص کوہم کی سرکاری خدمت پرمقرر کریں اور اے اس کام کی مخواہ دیں وہ اگر اس مخواہ کے بعداور بچھ دصول کرے تو ہے خیانت ہے۔

عن رديفع بن ثابت النصارى ان النبى قال من كلن يومن بالله واليوم الاخر فلا يركب دابة من في النسلمين حتى اذا اعجفها ردهاوية، ومن كان يومن بالله واليوم الأخر فلا بيس ثوبا من في المسلمين حتى اذا اخافقه رده فيه.

ردینتے بن تابت انساری کہتے ہیں کہ نی کے نے مایا کہ جو شخص اللہ اور
یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ سے ترکت نہ کرے کہ مسلمان کے نے ( لیمنی پیلک
کے مال ) میں ہے ایک جانور کی مواری لیتا رہے اور جب وہ بیکا رہوجائے تو

اے پر سرکاری اصلیل میں وائل کردے۔ اور ہو فض اللہ اور ہوم آخر پر ایمان رکھتا ہو اس کا بید کام بھی جمیں ہے کہ مسلمانوں کے نے بیں ہے ایک کیڑا برتے اور جب وہ پرانا ہو جائے تو اے وائیس کردے۔

ه ن عبدالله ابن عمرو قال لعن رسول اللَّمَوْرَيْجَةِ الراشي والمرتشي- (ايرداود)

میراند بن حمو سے روایت ہے کہ رسول اللہ پینٹائی ہے کے رشوت دسینے والے اور کینے والے دونوں پر احتت قربائی۔

من عدى بن عميرة الكندى أن رسول الله وينتج قال ياايهاالناس من عمل منكم لنا على عمل فكتمنا منه مغيطا فما فوقه فهو غل ياتى به يوم القيمة ــ (ايرزازر)

عدى بن عمرة الكيرى كنتے بي كه رسول الله معقل الله عرفي فرالا اولاً بو فض الدى عكومت عن كى خدمت بر مقرد كيا كيالور اس في ايك. آكا يا اس سے بحى حقيرتر كوئى بيز بم في جمها كر استعال كى توب خيات ہے بس كا بوجد الحالے بوسة وہ قيامت كے دوز حاضر بوگا۔

یہ ہیں اس مسلے میں نی کھتا ہے کہ ارشادات اور یہ اپنے مدما میں است واضح ہیں کہ ان پر کمی تشریح و توقیع کے اضافے کی ضورت نہیں۔ جو لوگ اپنی حرام خوری کے لئے طرح طرح کے خلے اور بھلنے چیش کرتے ہیں اور اسے اپنی زیائی۔ چال بازیاں کے ذریعہ سے طال بالے کی کوشش کرتے ہیں اللہ اس سے نہنے کہ اگر حرام کھلنے ہو تو کم او کم اسے حرام تو سمجھ شنید بھی اللہ اس سے نہنے کی توقیق دیرسے۔ لین اگر حرام کو طال بنا کر کھلیا تو تعمارے ضمیر عمود ہو جائیں گئے بھر بھی حداب دیرسے۔ لین اگر حرام کو طال بنا کر کھلیا تو تعمارے ضمیر عمود ہو جائیں گئے بھر بھی حداب حرام سے نہنے کی خواہش ول میں پیوائی نہ ہو سکے گا۔ اور جب خدا کے بال حماب دینے کو خواہ تم کو معلوم ہو جائے گا کہ حقیقت تعمارے برائے سے جس برل حماب میں جواہ تم کو معلوم ہو جائے گا کہ حقیقت تعمارے برائے سے جس برل حقیقت تعمارے برائے سے جواہ تم اسے طال بنانے کی گئی ہی کوشش کو۔

پر نوگوں سے کیے کہ خدا اور آخرت اور حملب اور بڑا و مزائید سب تمارے زدیک محض افسانہ ہی افسانہ ہے تب تو طال و حرام کی بحث فضول ہے۔ جانوروں کی

طرح جس کھیت جس ہوالی تنکر آئے اس بیں تھس جاؤ کور جائز و ناجاز کی بحث کے بغیر کماؤ عثنا کملیا جا سکے۔ لیکن اگر تمہیں چین ہے کہ اوپر کوئی خدا ہمی ہے ' اور مجمی اس کے سامنے جاکر حسلب ہمی دیا ہے او درا اس بات پر بھی خور کر او کہ اخر ب حرام کی کملک کس کے لئے کرتے ہو؟ کیا اپنے جم و جان کی پرورش کے لئے؟ تمرید جمم و جلن تو اس خدمت ير تمهارے احسان مندند يوں سے بلك تمهادست خلاف خدا ك بل النا استقلظ كريس مح كد توت جمين اس علم كى النت مين ديا تعا اور اس في میں حام کملا کملا کر پرورش کیا۔ پر کیا بوی بجوں کے لئے کرتے ہو؟ محرب بھی قیامت کے روز تہمارے وحمن ہول کے۔ اور تم پر النا الزام رکھیں سے کہ یہ طالم خود بھی بڑا اور جس بھی بگاڑ دیا۔ پھر آخر یہ عذاب النی کے خطرے جس اپنے آپ کو کس کے ڈال رہے ہو؟ کون ہے ہو اس ناجائز خدمت پر تہمارے اصلیٰ مند ہو گا؟ کس سے اس عاسمی پر صلری اوقع رکھتے ہو؟ وہ فیرائی مقام حکومت جس کے ایک بر کی حیثیت سے آپ لوگ کام کر رہے ہیں۔ بجائے خود علیاک ہے۔ اس کی حیثیت بالکل خزر کے نظام جسمانی کی سے جس کی ہوتی ہوتی اور دک رک میں حرام سرایت کے ہوئے ہے۔ اس کے کل پر ڈے بن کر آپ لوگ پہلے بن کتا مظیم میں جالا ہیں۔ اب اس إر خیانت اور رشوت اور باطل طرانوں کے ارتکاب کا اضافہ کر سکے اسینے آپ کو كول مزيد خطرے من والت إن كيا بمى نوت انى عى نيس ہے؟ يا مرت كے بعد كوئى جلت بناه تجويز كر ركمى ب جمل فداكى بكر سے فكا جلے كى اميد ب؟ (ترجمان المقرآن- رمضان شوال ۱۲ م متبر أكور ۱۲ مرا)

ر شوت و خیانت کے متعلق چند مزید مسائل

موال: رشوت و خیانت کے متعلق ترجمان القرآن کے ایک گزشتہ پرچہ بیل رسائل و مسائل کے زیر عنوان آپ نے جن مسائل پر بحث کی ہے الهیں کے متعلق چند مزید سوالات مجھے وروش بیل۔ امید ہے کہ آپ ان کے مدلل جوابات سے میرے اور میرے بعض رفقاء کے شبمات کو دور فرما دیں

سوالات حسب ذيل بين:

() ایسے افسوں کوئی پارٹیاں دیتا ہمی کیا رشوت ہیں شار ہوگا جن
کو حکومت کمی آیک فردیا بماحت کے کام کی جانج پڑتال کے لئے
وقتی طور پر مقرد کرتی ہے؟ یہ لوگ تو عالم اصطلاتی افسر کی حیثیت
نہیں رکھے 'پران کی خاطرہ مدارات میں کیا جن ہے؟

ایک کروہ کیڑ کا خیال ہے کہ موجودہ اگریزی کور نمنٹ کا بل ا پانھوس دو بال ہو پالک کے مغلو پر سرف نمیں ہونا باکہ اے کورمنٹ اپنے مغلو اور جھنا پر صرف کرتی ہے ، جس صورت بی ایا جا تک لے این جائز ہے۔ لیتی خیاتا " یا بذریعہ رشوت وفیرہ اس پر دلیل یہ افٹی جائن ہے کہ سود جس کا این تعلی حرام ہے ، انواقع علاء کے فتووں کے مطابق سرکاری بحک سے وصول کر اینا نہ مرف جائز باکہ ضروری ہے۔ کیونکہ اگر اسے بحک بی چھوڑا جائے و میدائی مشزوں کی وماطنت سے جود اسلام کے خلاف استعال ہو گا۔ باکر فرائے کہ وہ ہو کسی غلا قلام حکومت کے استحام بی ہو گا۔ باکر فرائے کہ وہ ہو کسی غلا قلام حکومت کے استحام بی مرف ہو آ ہے اور جس کے متعلق یہ بھی خلاجر ہے کہ گور نمنٹ کا اپنا نہیں ہے باکہ رمایا ہی سے بلور فصب لیا گیا ہے کہ کور نمنٹ کا بر نہیں ہے باکہ رمایا ہی سے بلور فصب لیا گیا ہے کہ کی نہ اس

جواب : آپ نے جو سوالات کے جیں ان کا جواب دیے سے پہلے طور پر یہ ہات ذائن نظین کر سے شوری سما موں کہ جم جو طال و حرام اور جائز و ناجائز کی تمیز پر ندور دیتے جیں اور اوگوں کو اپنی اظافی ذمہ واریاں کھنے اور انسی طوظ رکھنے کی آگید کرتے جیں اس سے ہادی فرض جرگز یہ نہیں ہے کہ موجودہ فالم باطل کو ایک الی پر بریزگار رعایا فراہم کر کے دیں جو ان کے لئے کم سے کم حد تک وجہ پریٹانی ہو۔ در حقیقت اس فلام باطل کے طبی اور فادی شمرات ہی جیں کہ لوگ اطابی ذمہ واریوں سے بروا اور اپنی خواہشات و ضروریات کو پروا کرنے میں قانون کی گرفت کے سوا جرد مری قید سے آئو ہوئے۔ طافرموں کا رشوت خوار اور خائن ہونا اور رعیت کا وسیح

معول میں چور ہوتا اس فکام کا فازی بھیر سبہ۔ اس فکام نے اپنی صفت کی تخم ریزی کی ہے اور یہ معام اس کا مستون ہے کہ اس کے لئے یکی شرات اس کی بھم ریزی کے تیجہ بنی پیدا ہوں۔ کاہرے کہ خانوں جوروں اور بداخلاق اوگوں کی قیادت میں پاکیزہ اخلال رکھے والے لوگ تو پرورش نہیں یا سکتے ہی اخلاق کی مختلو سے ہاری غرض یہ جرکز تبیں ہے کہ ان ید بیرت اور بدکردار کارفرواؤل کو ان کی کشت خبیث کے زہر یلے ترات سے بھائیں ور صالح ترات ان کے ساتے فراہم کریں۔ ہمیں ہو کھے اگر ے وہ وراصل خود اسپے انظاق اور اپنی سیرت و کردار کی ہے۔ ہم جاہتے ہیں کہ اس نظام کے برے اڑات سنے اُسیّے ہمائیوں کی زیاق سے زیاق تورادِ کو پیمائیں اور ان کے اندر ان اعلی ورجہ کے اخلاق کو نشونما دیں جن کی بدولت وہ اللہ تعالی کی نگاہ میں موہوں پدخمل کارکوں اور کارفراوں کی یہ نیست صلح تر تمہریں اور اللہ تعالی دنیا کی قیادت کے لئے ان کی بہ نبت ان کو الل تر قرار دسے۔ اس غرض کے لئے ہم ان برائیوں سے بھی لوگوں کو بہتے کا معودہ دسیتہ بیل 'جن کا ارتکاب آگرچہ موجودہ نظام کے مقابلہ میں کوئی برائی نمیں ہے بکہ شاید بھلائی کی تعریف میں آ سکتا ہے۔ محرود بجلے خود اخلاق اور شریعت کی تکا میں ترموم ہیں۔

اب بن سلملہ وار کے سواللت کے بوالات مرض کرتا ہوں:

اب جہل کک یں گھٹا ہوں والہ سرکاری طاذموں کے اپنے مستقل المر ابول یا کی دوسرے محکد کے لوگ ہوں جنیں ان کے کام کی جائج پر آئی دفیو کے لئے مقرر کیاساتا ہے ان کے ساتھ تحلمانہ مجت اور مخص مقیدت و کردیدگی کا تعلق ان کے دلوں میں شاید آیک ٹی بڑار حالت میں بھی نہیں ہو آلہ آگر ان سے مفاو وابستہ نہ ہوں تو فالباکوئی مخص بھی ان کی فاطرو مرادات کا خیال تک نہ کرے ہے دیو تی اور ٹی پارٹیال سب اس فرض سے ہوتی ہیں کہ ان کے ذریعہ سے کوئی فاکرہ کوئی دعاہت یا کم از کم چھم پوٹی ماصل کی جائے اس لئے تی الحقیقت کوئی دعاہت یا کم از کم چھم پوٹی ماصل کی جائے اس لئے تی الحقیقت ہیں جس طرح مام اور محروف رشوت کی تعریف میں آئی ہیں جس طرح عام اور معروف رشوت۔ لیکن جیسا کہ بی سے اور اپنی اصوبی توضیح میں بیان کیا

ے موہوں قیر اسلامی مکومت بی اس کے خلاف جمیں ہو کھ بھی اس کے خلاف جمیں ہو کھ بھی اس احتراش ہے اس بھیاد پر ہے کہ الی پارغوں کے دینے اور قول کرنے ہے امارے ایچ ہمائیوں بی باجائز ذرائع سے کام فلانے اور لوگوں سے باجائز فاکرے اضافے کی بیاری پرورش پاتی ہے۔ ورنہ یہ سارا فلام تو حرام سے بنا حرام کھا آ اور حرام می انگلاہے۔

اس موال کو جس طرفات ہے۔ آپ نے پائی کیا ہے اس بھی بنیادی فلطی یہ ہے کہ آپ یا جن لوگوں کا تقلہ نظریہ ہے، صرف اس پہلو کو ہر نظر رکھے ہیں کہ آیک قربی کے پاس مل کس نوعیت کا ہے، گراس پہلو کو پیش نظر جس رکھے کہ دو سرا قراق اس کو حاصل کس فلق کی بنا پہ کر آ ہے۔ قرض کچے کہ آیک فلص کے حقاق مجھے معلوم ہے کہ وہ چور ہے اور اس کے پاس ساوا ملی چوری کا ہے۔ پھر کیا اس کے سمق یہ جی کر اینا جائز ہے؟ کہ بیس کہ آگر متعین طور پر جھے معلوم ہو کہ اس قبلہ بی اس جن کھی جی معلوم ہو کہ اس قبلہ بی اس جن کھی ہے۔ نال فضوص چر جیرے مملوکہ مل سے چوائی ہوئی ہے فور پھر ش کی وقت اسے حاصل کر لینے پر اپنے آپ کو تلار پاؤں تو میرے لئے اس کا وقت اسے حاصل کر لینے پر اپنے آپ کو تلار پاؤں تو میرے لئے اس کا حاصل کر لینا جائز ہو گا۔ کین یہ عام مفروضہ کی جیرے گئے مال ہے کہ چور کے ماصل کر لینا جائز ہو گا۔ کین یہ عام مفروضہ کی جیرے کہ چور کے ماصل کر لینا جائز ہو گا۔ کین یہ عام مفروضہ کی جیرے کہ چور کے ماصل کر لینا جائز ہو گا۔ گین یہ عام مفروضہ کی جیس ہے کہ چور کے ماصل کر لینا جائز ہو گا۔ گین یہ عام مفروضہ کی جیس ہے کہ چور کے ماصل کر لینا جائز ہو گا۔ گین یہ عام مفروضہ کی جیس ہے کہ چور کے ماصل کر لینا جائز ہو گا۔ گین یہ عام مفروضہ کی جیس ہے کہ چور کے ماصل کر گینا جائز ہو گا۔ گین یہ عام مفروضہ کی جیس ہے کہ چور کے ماصل کر گینا جائز ہو گا۔ گین یہ عام مفروضہ کی جیس ہے کہ چور کے ماصل کر گینا جائی برطانی ہر میں کے گئر طال ہے۔

سودكى بو مثل آپ نے دى ہے وہ يمان اس لئے منطبق دين اوتى كہ سود
ہم بنكر سے جينے يا چرائے دين بين بلكہ وہ خود استے قاعدہ كے مطابق اسے نكات
ہم بنكر سے جينے يا چرائے دين بين بلكہ وہ خود استے قاعدہ كے مطابق اسے نكاد
ہم بن چدر اور كواروں كا چمو ڈٹا ہے باكہ وہ ان سے مظلوموں كو ذرح كرتے بن اور
نيان مدد لے بھر اس سودكو بحى وصول كر كے خود استے استعال بن انا طال
نيان مدد لے بھر اس سودكو بحى وصول كر كے خود استے استعال بن انا طال
نيان مدد ہے بار طبقوں بن تقسيم كرونا چاہئے اس لئے كہ يہ سارا سود
دراصل ان غربوں بى كى جيب سے آنا ہے جو كى دو سرے پر اس بلاكو بجينك
دراصل ان غربوں بى كى جيب سے آنا ہے جو كى دو سرے پر اس بلاكو بجينك

یماں فکریہ کے لیے کہ ہم کیمت کے اموال پر وست درازی کی خالفت اس لئے نیس کرتے کہ یہ کومت کی اعلادارانہ بر آؤ کی مستق ہے کا کمہ مرف اس لئے کرتے ہیں کہ خود عارے اعرر استحقاق کے بغیر قائدہ اٹھانے کی بیاری پرورش نہ پائے۔

(تر يمان التركان- رفع اللول و آخر سلام مارج الريل مهم)

## پیشہ و کالت اسلامی نقطہ نظرے

سوال : من في مل على على وكالت كا يجير القيار كيا ب اور اس يير من . خلصا کامیاب ہوا ہوں' لیکن پیل دیکتا ہوں کہ ایک دیکل کو قوائین المہید کے برخلاف روزانہ قوائین انسانی کی بنا پر مقدات اڑائے پڑتے ہیں۔ وہ اپنا بورا ندر لگا کر اس چرکو حق عبت کرنا ہے سے اندیلی قوانین حق قرار دیے ہیں خواہ خدائی قانون کی روسے وہ حق ہو یا شہ ہو لور ای طرح پاطل اے ابت كرتے ہے ہو ان قوائمين كى موسے باطل ہے خواد كانون الى كے تحت وا حن بی کیوں نہ ہو۔ محکلا سے محکلا وکیل بھی عدالت کے وروازے میں قدم رکعے بی معاص و یافل اور حقق اور دمہ داریوں کے اس معیار کو مثلیم کرتا ہے جس کو انسان کی خام کار متل نے اپی تواہشات نئس ہے ماتحت مقرد كر ركما بهد فرهيك أيك وكل كفرى المجى خامى نمائدى ك فرائن انجام دنا ہے کین کوئی پوٹر بھی چھے ایسا نظر نہیں آیا ہے اختیار کر کے آدی نجامتوں سے محفوظ رہ سکے اس دیری مشکل کا مل کیا ہے؟ میں یہ سوال اس سافر کی طمع ہوری آلدی عمل کے ساتھ کر رہا ہوں جو یا

جواب: اپنے پیٹر کے متعلق آپ نے جو رائے قائم کی وہ سو فیصدی مجے ہور آپ
کی سلامت طبع پر دفالت کرتی ہے۔ آپ جیے سلیم العلی لوگوں کے لئے یہ سجمنا کی مشکل نہیں ہے کہ ایک کافرانہ قلام جب کی طور سے کسی سر ذیمن پر جھا چکا ہو تا ہے مشکل نہیں ہے کہ ایک کافرانہ قلام جب کی طور سے کسی سر ذیمن پر جھا چکا ہو تا ہے تو اس کے باتحت رہے ہوئے کسی مختص کا خاص حال دذات حاصل کرنا اور سمائی

شمع زندگی بر کرنا قریب قریب نامکن ہے۔ سوال صرف یہ رہ جاتا ہے کہ زیادہ ترام کے کا کر ایک سے بھے کر کم حرام اور ناگئر حرام کو برداشت کیا جائے اور بناوت ہے فی کر ایک معصبت کو مجورا کوارا کیا جائے جس سے بچنا ممکن نہیں ہے۔ وکالت کو آپ فود سجھ بچے ہیں کہ یہ الاون الی کے ظاف محلی بناوت ہے۔ اس کے متابلہ میں آگر کی دو سرے پیشر میں بچر جرام کی آئیزش ہو بھی تو بسر طال وہ بناوت سے تو کم درجہ تی کا مراب میں نام ہے۔ تہارات ورافت مصحت و جرفت مردوری پرائیویٹ فرموں کی طادشیں اور ای تھم کے دو سرے بیشوں میں ایک صور تی کیم فرج کئی ہیں جن کے اندر کم اور ای تاکم اس درجہ میں تو جرام نہیں ہیں جس سے کی حد پر آدی تا گم رہ سکتا ہے اور وہ کم از کم اس درجہ میں تو جرام نہیں ہیں جس درجہ میں تو جرام نہیں ہیں جس ورجہ کی ہے وکیا نہ بناوت حرام ہے اور

(تربعان الخرآن- عرم مفرست جوری فردری ۱۲۱۹)

#### زوانه جالجيت

سوال : النایک عالم دین اور صاحب دل بزرگ خطبات اور سیای کھی (جاد ۱) پر تیمو کرتے ہوئے قرائے ہیں کہ مادشیں فیرافلہ کی اطاعت کی تعریف میں جیس آئیں۔ یہ تو اپنی اور اپنے الل ملک کی خدمت ہے۔ یہ حد درجہ فلط طریق کار ہے کہ فرائن ارش پر ہندو اور سکو بلور حاکم مسلم ہوں اور مسلمان شودر کی حیثیت میں صرف مطالبہ گزار بن کر رہ جائیں اور مادمت کریں ہی تو اس کی آمانی کو جرام سمجھ کر کھیا کریں۔ میں جران اور مادمت کریں ہی تو اس کی آمانی کو جرام سمجھ کر کھیا کریں۔ میں جران اور کہ ان کو کیا ہواب دول۔"

ہواب : جن صاحب کے احتراض کا آپ نے ذکر کیا ہے آگر ان کے متعلق آپ ہے نہ لکھتے کہ وہ عالم دین اور صاحب دل جی تو ان کے اعتراضات کو پڑھ کر جن اس کے بالکل بر تکس رائے قائم کرنے پر مجدر ہو آ اور مبر کر لیٹا لیکن اب آپ سے یہ معلوم بالکل بر تکس رائے قائم کرنے پر مجدر ہو آ اور مبر کر لیٹا لیکن اب آپ سے یہ معلوم کرکے کہ وہ مثاء اللہ دل اور دین دولوں رکھتے جی 'ان کے بیہ خیالات میرے لئے

ا وكالت ك بارك ش زياده تنسيلي بحث ك ك الاحقد مو "اسلامي قانون" از مصنف.

سخت جرت کے موجب ہیں۔ علم رکھنے واسلے لوگ جب اس متم کی ہاتیں کریں تر ان سخت جرت کے موجد سے کوسوں دور رہنا چاہتے۔ بھکے ہوئے جالوں کو سمجمایا جا سکا ہے ' محر بھکے ہوئے عالموں کو سمجمانے جا ہوں اس سے زیادہ لور عالموں کو سمجمانے کی کوشش فنٹول ہے۔ جو بھی بھی جی ویکا ہوں اس سے زیادہ لور کی مستم میرے ہی ہوئی فنٹوں کو اطمینان نہیں کی نامنا میرے ہی میں نوگوں کو اطمینان نہیں ہوتا تو جس راستہ پر چل رہے ہیں 'ای پر چلے جائیں' مرنے کے بعد حقیقت ان پر بھی مائی مرنے کے بعد حقیقت ان پر بھی مکل جائے گی اور جھ پر بھی۔

(اوث) اس سے پہلے کے احتفاد میں جو خیالت پیش کے گئے ہیں ان کے بالقائل ذرا ان خیالت پر بھی نگاہ ڈالئے۔ ایک طرف ایک جدید تعلیم یافتہ سیدها مادها مسلمان ہے اور دو سری طرف آیک عالم دین اور صاحب دل ہزرگ۔ اس قاتل سے انداز کیجئے کہ جس گروہ کی اقبیازی علامت بی تفوی ہوئی چاہئے تھی ' آج وہ کس طرح سوج دیا ہے اور دو سری طرف جو لوگ دہریت و الحاد کی فضا میں نافدا شاس تعلیم و تربیت یا کر نگلے تھے اور جن کے پاس ان دیرار بردروں کی بہ نبست اپنی فلا ردی کے تربیت یا کر نگلے تھے اور جن کے پاس ان دیرار بردروں کی بہ نبست اپنی فلا ردی کے لئے ہے شار عذرات موجود تھے ' ان کے اندر آج ضمیر کی بیداری کے کیسے خواکوار آخ روار ہو رہے ہیں۔

(ترجمان القرآن- محرم معفر سلام جنوري فروري ١١١٥)

## كلب حرام كے ساتھ معاشی تعلقات كے صدود

سوال: "(۱) مشترک کاروبار جس میں صافعین وقاجرین فیے جلے ہوں کھر فاجرین میں بلرع خمر "آکل دبنو" وغیرہ شائل ہوں" اس میں شرکت کرنا کیما سے؟

- (۱) کلمب حرام سے روہے قرض لے کر اس سے تجارت کی جا سکتی بر یا نمیں؟
- (٣) کلب حرام کے بال توکر رہنا یا اس کے بال سے کھانا بینا جاز ہے یا تہیں؟

جواب: (۱) تجارت آگر بجائے خود طال توعیت کی ہو اور جائز طریقوں سے کی جائے تو اس میں کسی پر بیزگار آدمی کی شرکت محض اس دجہ سے ناجائز تعیں ہو سکتی کہ دوسرے، شرکاء اپنا مل حرام ذرائع سے کما کرلائے ہیں۔ آپ کا اپنا سریاب آکر طال ہے ،
اور کاروبار طائل طریقوں سے کیا جا رہا ہے ، تو جو منافع آپ کو اپنے سریاب پر ملے گا دہ
آپ کے لئے طال ہو گا۔

(۱) کامب وہم سے قرض کے کر کام کرنے میں کوئی حرج قبیل سہد اس کے پاس روپیہ حرام کاسی۔ آپ کو قد مد طابان راستہ سے پہنچ رہا ہے۔

کلب حرام کی وہ تو میش ہیں۔ آیک وہ جس کا پیشہ فضاہ کی تعریف میں اٹا ہے اسلا زبان بازاری کاکسب اس کے قریب جانا بھی جائز جس کا کا کہ اس کے باں تو کر ہونا۔ دو مرا وہ کلب حرام سے جس کا پیشہ حرام تو ہے "گر فضاء کی تعریف میں آئی ہیں وکل یا سودی ذرائع سے کملنے والا۔ اس کے کسی ایسے کام میں تو کری کرنا جس میں آدی کو خود بھی حرام کام کرنے پرنے ہوں مثان اس کی روٹی بھا ویا اس کے بال سائیس یا ڈراٹیور کا کام کرنا یا اس کا مکان بنانے کی مزووری تو اس میں کوئی مضائفتہ جس ۔ رہا اس کے بال کمانا گھانا تو اس سے پرمیزی اوٹی ہے۔

(ترجمان المقرآن- عرم مغرِسهد جنوري فردري ١١١٥)

#### والدين كى مشتبه جائداو اور كمائى سے استفادہ

موال: دت ہے جماعت اسلامی بی شال ہوئے کے لئے اپنے آپ کو بیار کر رہا ہوں گر رزق حرام ہے اپنے آپ کو بیائے اور طال اور طیب طریقوں ہے ضرردریات ذیر کی عاصل کرنے بیں کامیاب نمیں ہو رہا ہوں۔ ہمارا آبائی ذریعہ معاش ذمینداری ہے اور جھے یہ معلوم ہے کہ مدتوں سے ہماری زمینی نہ تو شرمی ضابطہ کے مطابق وارثوں بی تقیم ہوئی ہیں اور نہ ان بی ہے شرمی حقق اوا کے جاتے رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ بجورا میں آئی اور استعال کرنا جائز ہے یا نمیں؟ نیز یہ کہ آئی ہو جراث موں۔ اس کا لیہا اور استعال کرنا جائز ہے یا نمیں؟ نیز یہ کہ آئی ہو جم میراث جوں۔ اس کا لیہا اور استعال کرنا جائز ہے یا نمیں؟ نیز یہ کہ آئی ہو جم میراث بھی ان سے پہنچی ہے وہ جھے لیتی جائے یا نمیں؟

جواب: نائد جالجیت کی جائداری جو فیراسلای معاشی نظام میں پیدا ہوئی ہوں اور ایک سے دو سرے کو فیراسلای طرفیوں پر خطل ہوتی رک ہوں اصولا" تو ساری کی ساری مشتبہ اور غلط ہوتی ہیں "لین مسلمانوں کو یہ عظم نہیں دیا گیا ہے کہ جو ایک جائدادی آیاتو اجداد کے ترکہ میں پہنی ہیں انہیں وہ تکف کر دیں یا ان سے دست بدار ہو جائیں۔ اور نہ انہیں یہ تکلیف دی گئی ہی کہ کسی مال کو لینتے ہوئے اس کی ابتدائی اصل کی شخیت کریں۔ بلکہ عظم صرف یہ دیا گیا ہے کہ جب سے تم اسلام کو اپنے قانون اصل کی شخیت کریں۔ بلکہ عظم صرف یہ دیا گیا ہے کہ جب سے تم اسلام کو اپنے قانون اصل کی شخیت کریں۔ بلکہ عظم صرف یہ دیا گیا ہے کہ جب سے تم اسلام کو اپنے قانون اور کی کی دیشیت سے قبل کر رہے ہو اس دفت سے کوئی مال تمادے پاس نہ تو ناجائز رائے ہی جائے اور یہ کہ جنتے تعرف تو آگر دو اس دور دور اور ان کا صد بھی متحین طور پر معلوم ہو تو ان کے حق انہیں ادا کر دیے موجود ہوں اور ان کا صد بھی متحین طور پر معلوم ہو تو ان کے حق انہیں ادا کر دیے جائیں ورنہ ایسے اسوال کو اپنے تبخہ ہی رکھتے ہوئے آئدہ جن جن نوگوں کے حق انہیں ادا کہ دیے جائیں موجود ہوں اور ان کا حصد بھی متحین طور پر معلوم ہو تو ان کے حق انہیں ادا کر دیے جائیں موجود ہوں اور ان کا حصد بھی متحین طور پر معلوم ہو تو ان کے حق انہیں ادا کر دیے بائیں ورنہ ایسے اسوال کو اپنے تبخہ ہی رکھتے ہوئے آئدہ جن جن نوگوں کے حق انہیں ادا کی جائے رہیں۔

(ترجمان القرآن- عرم " صغر ملاح جنوری" فروری ۲۵م)

### الناجور كونوفل كو ذانسنط

بوال: ہماری بہتی ہیں ایک صاحب ہیں جو نمازا دورہ ورائے اور دو مرے احکام اسلامی کے پابھ ہیں اگا کیرہ سے پر بیر کرنے والے ہیں اگر ان کا پھے بیب حل ہے مثلا وہ والدین کی فدمت تو سر انجام دیتے ہیں اور ان کے کام میں بھی مدد کرتے ہیں اگر ان کی الماک سے پھے نہیں لیت می کہ ان کا کھانا تک نہیں کھائے، محض اس بنا پر کہ ان کے والد کاروبار کے لئے جموت ہوئے ہیں۔ اس طمرح دو سرے تمام عریز و رشتہ وار جن کی کمائیوں جموت ہوئے ہیں۔ اس طمرح دو سرے کا شبہ ہوتا ہے ان کے ہی بھی میں انہیں حرام آدی کے شام ہوئے کا شبہ ہوتا ہے ان کے ہی بھی میں انہیں حرام آدی کے شام ہوئے ہیں۔ وشوت خوروں سرکاری طازموں مودی لین دین کرتے ہیں۔ وشوت خوروں سرکاری طازموں مودی لین دین کرنے والوں اور فرائض ضعی کی انجام دی جس بدریا تی میں بدریا تی محمد ہیں سودی لین دین کرنے والوں اور فرائض ضعی کی انجام دی جس بدریا تی

جن كو ناجائز كمائى كرنے والے بعض اصحاب و كلفہ وسية يوس سے صاحب ان كى بال بحى كمانے يا جائے و فيو عن شريك تين ہوتے۔ اگر بحى سفر عن مجورا "كى كمانے يا جائے و فيو عن شريك تين ہوتے۔ اگر بحى سفر عن مجورا "كى ايسے عنص كے بال كمانا كما لينے كى قويت آئے قو يہ كمانے كى قيت كا اندازہ كر كے اس سے زيادہ قيت كا كوئى بديد وبال دوانہ كر دين كر اور اگر كى ناجائز كمائى كرنے والے كے بال مجورا " يجورا " كم كما في ليس كے والے اللہ والد كے بال مجورا " كم كما في ليس كے اللہ والد كے بال محورا " كم كما في ليس كے اللہ والد كے بال محورا كر كے نيد وها كريں كے كہ يا اللہ اس كا معلوم في بنے جس كے بال سے بين سے كمايا بيا ہے۔ اس مارے معللہ كى اس وو سرے محص كو كوئى فير نيس ہوئی۔

خود ان مسلم متی صادب کی آرتی ایک تعلی جائز تجارت سے ہوئی ہے جس میں یہ کوئی جموث جس ہو لئے۔ اس کمائی سے اعزہ اور احباب کو کھلنے اور چائے کی وجوت آکثر دیتے رہتے ہیں۔ آب ان کی اس پر بیزگاری سے ان کے والدین اور دو سرے اعزہ شخت نالال ہیں۔ پروسیول میں بھی ایک بل چل کی ہے اور بہتی میں من کے ظاف نارامنی پیدا ہو رس ایک بل چل کی ہے اور بہتی میں من کے ظاف نارامنی پیدا ہو رس ایک بل کی روش قرآن و حدیث کی صوود کے اندر ہے یا حجاد ؟ اور ان کا بیا تقوی خوس اصولی ہے یا فردی یا مستحب؟ کسی ایا تو جس کہ اجس ان کی مدود کے اندر سے یا حجاد ؟ اور ان کا بیا تقوی خوس اصولی ہے یا فردی یا مستحب؟ کسی ایا تو جس کہ اجس ان کی مدود کے قریب دیا ہو؟

بواب: آپ کا سوال پڑھ کر بڑا تجب ہوا۔ بجائے اس کے کہ آپ کی جس کے لوگ اس بات پر اللہ کا شکر اوا کرتے کہ ان کے درمیان آیک نیک بھرہ ایما ہے جو خود طال کی کمائی کھانا ہے اور دد مروں کو بھی بیکی کی تلقین کرتا ہے اور دد مرے لوگ حرام رزق یا مشتبہ رزق کھانے والے بیں تو وہ اپنے آپ کو اس بالی سے بچانے کی کوشش کرتا ہے نیز بجائے اس کے کہ لوگ اس کی ذعری سے سبق لیتے اور خود اس کے مل باپ اور رشتہ دار شکر بجا لاتے کہ ان کے گھر میں آیک ایما پر بیزگار مرد خدا پیدا ہوا ہے۔ بہتی کے لوگ اور اقربا اللے اس سے مجرتے ہیں اور اس کے متعلق بیدا ہوا ہے۔ بہتی کے لوگ اور کی بیدا ہوا ہے۔ بہتی کے لوگ اور ماں بیپ اور اقربا اللے اس سے مجرتے ہیں اور اس کے متعلق بیدا ہوا ہوا ہے۔ بہتی کے لوگ اور ماں بیپ اور اقربا اللے اس سے مجرتے ہیں اور اس کے متعلق بیچھ رہے بیں کہ اس کی بیہ پر بیزگاری کیسی ہے۔ وہ آگر اعتمال سے زیادہ سختی بھی کر

رہا ہے و اس کی ذیادتی نیکی کی طرف ہے نہ کہ برائی کی طرف آپ او کوں کو اس کی براین گاری کے متعلق ہو چھنے کے بجائے یہ بوچمنا چاہئے تھا کہ جو اوگ تجارت جیسے پاک ذرایعہ رذات کو بھی جموث سے تاپاک کر لیتے ہیں اور جو اوگ رشوت اور ظلم اور ایسے بن دو سرے حرام ذرائع سے دوئی حاصل کرتے ہیں ان کی بیہ تا پر بیزگاری کیسی ہا تصور وار کون زیادہ ہے؟ وہ او ان گذرگوں سے خود بھا ہے اور دد سرون کو بچانا جاتا ہے تا ہو ان گذرگوں میں خود جملا ہوتے ہیں اور بیخ والے کو النی طامت کرتے ہیں؟

مجھے یہ وکھ کر ہوا رہے ہو آ ہے کہ آب مسلمانوں کی اخلاقی بستی بہان تک پہنچ کی سبے کہ ان کی بستی بہان تک پہنچ کی سبے کہ ان کی بستیوں میں خوا کا قانون تو ڈیٹے والے مزے سبے دندناتے پھرتے ہیں اور رب العالمین کے قانون کی پابندی کرنے والے اور اس کی اطاعت کی تلقین کرنے والے الے النے کو بن جاتے ہیں۔

متعفن فضایل آگر کمیں سے خوشیو کی ایک ذرای لیٹ آ ری ہو تو تذرست ولئ اس کی طرف لیٹے ہیں اور ان کا بی چاہتا ہے کہ ساری فضای الی ہو جائے لیکن اتم کے قابل ہے ان بار داخوں کا حال ہو خوشیو کی اس لیٹ پر ناک بعول چرحاتے ہیں اور جانے ہیں کہ فضایش اتی می خوشیو بھی باتی نہ رہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ فضا کی حفونت نے ان واغول کو اندر تک سڑا دیا ہے حتی کہ اب ان کے لئے بریو کوارا ہو می ہے اور خوشیو ناکوار۔

(قريمان القرآن- يماوي اللولي ٥٢هـ ابريل ٢٠١٥)

#### الانت وض صله رحی

سوال : (۱) المانت رکھنے اور رکھواتے والے کو کیا کیا اصول محوظ رکھنے عامیری؟

(٢) قرض حند دين اور لين من كن امور كالحاظ ضروري به؟

(۳) ملہ رحی کا منہوم کیا ہے اور شریعت میں اس کی اہمیت مس مد تک ہے؟

جواب: (۱) المانت اصل میں وہ آوموں کے ورمیان باہی اعتمد کی بنا پر موتی ہے۔ جو من سمی کے پاس کوئی الات رکھا ہے وہ کویا اس پر سے احتاد کرتا ہے کہ وہ اپن صد استطاعت تک ہوری ایماءاری کے ساتھ اس کی مقاهت کرے تھے اور ہو فض اس امانت كو ابني حفظت من ليما قبول كرما ب وه مجى لانت ركيد والله يربير اعتد كرما ب کہ وہ ایک جائز حم کی الات اس کے پاس رکھ رہا ہے کوئی چوری کا بال یا خلاف قانون چیز جیس رکھ رہا ہے ، نہ اس المانت سے درائعہ سے ممی حم کا وحوکا یا فریب کر کے اے تقصان پھیائے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس دونوں یہ اس کے سوائمی اور چیز کی بابندی لادم دس ہے کہ وہ اس احتاد کا پورا بورا حق اوا کریں۔

قرض دسینے اور کینے میں اس بات کا لحاظ او کھنا شروری ہے کہ حتی الامکان فریقین کے درمیان شرائد قرض صاف صاف سطے ہوں عمت کا تعین ہو جائے تحریر اور شاوت ہو۔ جو مخص قرض دے وہ اس قرض کے داؤ سے سمى حتم كا فائده الخلسة كى كوشش ندكرسه معموض كو احسان دكد كرند ذليل کرے اور نہ افت پیچائے کی کوشش کرے۔ اور اگر مدت گزر جائے اور فی الواقع مقروش مخض قرضہ اوا کرنے سے مکال نہ ہو تو اس کو جہاں تک ممکن ہو معلمت دے اور اینے قرض کی وصولی میں زیادہ تحقی نہ کرے۔ دومری طرف ترض لینے والے کو لازم ہے کہ جس وقت وہ قرض او کرنے کے قاتل ہو ای وقت اوا کر دے اور جان پوچھ کر اوائے قرض میں تسائل یا عل مول نہ

صلہ رحی کا منہوم رشتہ داری کے تعلق کی 🏿 پر عدروی معاونت ارحسن سلوک و خیر خوای اور جائز مدود تک تمایت کمنا ہے۔ اس کی کوئی مد ند مقرد ہے نہ کی جا سکتی ہے وراصل یہ عام معروفات میں سے ہے جنیس لوگ خود ى جلينة بي- اور صله رحى من كوتاى كرنا يا قلع رحى كرنا ان بدے كنابول میں سے جن کی سخت زمت قرآن و صدعت میں کی سی۔

(تربحان القرآن. جماوي الاولى ١٥٥هـ ايرمل ١٣٧٥)

سوال: تمام کت فقد علی تدکور ہے کہ جائدی کا فساب زکرۃ دو سو درہم الام/ارا قولد) ہور طابع فرائے ہیں الام/ارا قولد) ہور علیہ فرائے ہیں کہ اگر کی کے باس جائدی اور سوجا دو تول ہوں اور ہر آیک فساب متر یہ گر گر کی کے باس جائدی اور سوجا دو تول ہوں اور ہر آیک فساب متر یہ قیت ہو گئری ہو قاس صورت میں سوئے کی قبت جائدی ہے افلاح الفقراء ہو۔ قیت سوئے ہے وگا کر دو تول میں ہے جو صورت بھی افلاح الفقراء ہو۔ مجود کو دیکھیں گے۔ یمان محک قوبات صاف ہے۔ لیکن وہ سے بھی فرائے ہیں کہ اگر صرف سونا ہو تو اس کہ اگر صرف سونا ہو تو ہا ہی کا فسلب ہو گا اور اگر صرف سونا ہو تو ہا ہی کہ اگر مرف سونا ہو تو ہا ہی کا فسلب حمال کی اساس ہو گا۔ اس بناء پر الام آبا ہے کہ اگر کی سونا ہو تو ہا ہی کا فسلب حمال کی اساس ہو گا۔ اس بناء پر الام آبا ہے کہ اگر کی سونا ہو تا ہو گائی ہو دیکھا جائے سونا ہو دو تو ہا ہی کی مطابق تو ہا محد دیا ہا لگ ہے۔ بسرصل علاء کے مطابق تو تو اس کہ ذرار ہوئے کے لحاظ ہے دیکھا جائے قوے فض اول پر ذکرہ قرار دیتے ہیں اور فوس طائی پر ذکرہ حاکم خور دونے کی فئی کرتے ہیں۔ لیکن کم الدار سے ذکرہ قرار دیتے ہیں اور فوس طائی پر ذکرہ حاکم خور دونے کی فئی کرتے ہیں۔ لیکن کم الدار سے ذکرہ قرار دیتے ہیں اور فوس طائی پر ذکرہ حاکم کو تو تو تو تا ہا گئیز بلت ہے۔

یں قوائی جگہ سے سمجا ہوں کہ نانہ قدیم بیں چاندی اور سونے کی الیت بیں وہ نبیت نہ تھی ہو آج کل ہے۔ آج کل قوا: ۵۵ یاا: ۸۰ کی نبیت ہے گر دور نبوی بی قریاً ا: ۷ کی تھی۔ زکوۃ کی فرضت بیں ہایت کا اختبار کیا گیا ہے اور ۴۰ اختال چائدی کوز کا بنیادی نساب زکوۃ ہے۔ نکا اختبار کیا گیا ہے اور ۴۰ اختال چائدی کوز کا بنیادی نساب زکوۃ ہے۔ نکا اختبار کا فرایا۔ اس دور بی ۴۰ اختبال چائدی کی بایت کا سونا چو تکہ ۲۰ شقال (۷ فرایا۔ اس دور بی ۴۰ اختبال چائدی کی بایت کا سونا چو تکہ ۲۰ شقال (۷ فرایا۔ اس دور بی ۴۰ اختبال چائدی کی بایت کا سونا چو تکہ ۲۰ شقال (۷ فرایا۔ اس دور بی بنا تھا اس لئے یہ نساب قرار پایا۔ لیکن اس کا یہ مطلب برگز نسین ہے کہ تاقیام قیامت سونے کی ذکوۃ ہو گی جو ۱۳/۵۴ قولہ چائدی کی فرای ہو ہو اس کی قیت کو بای بیا اس سونا ہو ہو اس کی قیت لگا کر دیکھئے۔ آگر وہ ۲۱ اولہ چائدی کی قیت کو باتی جاتا ہو ہو اس کی قیت لگا کہ دیکھئے۔ آگر وہ ۲۰ اوالہ چائدی کی قیت کو باتی جاتا ہے ایا اس سے بردھ جاتی ہو قواس پر ذکوۃ اوا کر ہے۔

میرے اس خیال کی تائید نہ کمی فقعی کتاب کی عبارات کرتی ہیں۔ نہ علاء وقت بی اے متلیم کرتے پر آمادہ ہیں۔ اس وجہ سے جھے اپی رائے پر افتاد نیں۔ اس وجہ سے جھے اپی رائے پر افتاد نیس ہے۔ آپ جس پہلو کو مرجع قرار دیں میرے گئے موجب الممینان موجی۔

بواب: آپ کا خیال اس مد تک تو درست ہے کہ نی کھٹالگھائی کے زالے میں ہوتی ہاری اور سونے کی قیدار سے معلیم ہوتی ہے۔ یعنی اور سونے کی قیدار سے معلیم ہوتی ہے۔ یعنی ۱/۲/۵۱ تولد جائدی = ۱/۲/۱ تولد سونلہ لیکن آپ کے اس خیال سے مجھے انقاق نہیں ہے کہ اب نبتوں میں جو فرق عظیم ہو گیا ہے اس کی وجہ سے سونے کے انقاق نہیں ہے کہ اب نبتوں میں جو فرق عظیم ہو گیا ہے اس کی وجہ سے سونے کے نصاب کو بدل کر اس کے لئے بھی جائدی تی کی قیمت کو نصاب بنا دیا جائے۔ اس کے نصاب بنا دیا جائے۔ اس کے

یہ طے کرنا مشکل ہے کہ اصل سونے کو قرار دیا جائے یا چاندی کو؟ سونے کا نساب چاندی کی قیت کے معیار پر کم و جش کیا جائے یا چاندی کے نساب کو سونے کی قیت کے معیار پر گھٹایا اور بدھایا جانا رہے؟ ان جس ہے جس کو بھی اصل اور معیار قرار دیا جائے گا وہ ایک فیر شری قتل ہو گا کیونکہ شارع نے دونوں کا تھم الگ الگ مستقلا بیان کیا ہے اور اشارة" و کنا ۔۔ " بھی کوئی بات ایسی جس قرائی ہے جس سے یہ جمیعہ نکانا جا سکا ہو کہ سونے اور چاندی بس سے کسی آیک کو دو مرے کے اصل اور معیار قرار دینا شارع کا منا میں سے کسی آیک کو دو مرے کے لئے اصل اور معیار قرار دینا شارع کا منا

ا۔ محض انفع المنتراء ہونا کوئی الی قطعی اور طابت شدہ اصل نہیں ہے جس پر احتد کر سے شارع سے ایک منصوص تھم میں ترمیم کرنے کی جرات کر ڈالی حاشے۔

س سونے اور جائدی کی تبتوں میں آئے دن تغیر ہوتا رہتا ہے۔ آثر ان کی مقداروں کا الگ الگ منتقل نصاب نہ ہو اور ایک کے نصاب کو دو سرے کی سراوں کا الگ الگ منتقل نصاب نہ ہو اور ایک کے نصاب کو دو سرے کی آئے دن بدلنے والی قیتوں پر موقوف کر دیا جائے تو ان واکی تغیرات کی وجہ سے کوئی ایک منتقل شری تھم باتی نہ رہے گا اور عوام الناس کو تغیل تھم

عل مملی زختیں ہی پیش آئیں گی۔

جو مشکل آپ سوتے اور چائدی کے معللہ میں چیں کر رہے ہیں وی کر کریاں ' اونوں ' گائیوں ' بجینوں اور گھوڑوں کے نسلب میں بھی چین آئی ہے۔ ان کی قینوں کی باہمی نبیتوں میں بھی مختلف ملوں میں بست بوا فرق ہوتا رہتا ہے۔ اور ان کے بارے میں بھی یہ فیملہ کریا مشکل ہے کہ کس کی قینت کو اصل قرار دے کر وو سری سب انواع کے نسلب کو اس کے مطابق بدلا جاتا رہے۔

ان وجوہ سے مناسب یک ہے کہ مخلف اشیاء کی زکوۃ کے لئے خود شارع نے ہو نصاب مقرر کر دیا ہے اور جس مقدانے یا تعداد پر جو ذکوۃ عائد کر دی ہے اس کو جوں کا تول برقرار رکھا جائے۔

(ترجمان القرآن- رجب ۱۵۵- جون ۲۸۹)

# دارا ككغريش سود خواري

سوال: ایک مندین بزرگ جو ایک بوندرش می معنات کے پروفیسر بھی بی اینے ایک منمون میں تحریر فرمات بیں:

"بو تاجر یا دمیندار گور نمنت کو فکس یا نگان دے رہے ہیں اگر وہ فاکن دے رہے ہیں اگر وہ فاکن دے رہے ہیں اگر وہ فاکن یا امیرال بک بھی دویے جع کر کے گور فمنٹ سے سود وصول کریں و ان کو بقدر این ادا کردہ فکس و نگین کے گور نمنٹ سے سود لینا جائز مسل

ایک لامرے مشہور و معروف عالم دین اس سے آشکے قدم رکھ سکے فرماتے ہیں:

"قرآن و مدیث الملاع و آبان الغرض کی ہی شرق دلیل ہے حلی ہے البوال کی عدم الباسعة کا جوت کوئی صاحب پیش کر سکتے ہوں قر کریں۔۔ السوی کہ علام سے اس فیق نقلہ نظری فیقدے دل ہے فور نہیں السوی کہ دارہ دارہ و دروں موسوال میں مسلمان جن معافی و توں میں جملا ہو محلے

غالبا یہ مورت طالت نہ ہوئی۔ ملک کے باشدوں کا ایک طبقہ سود اینا رہا اور دو سرا طبقہ سود دینا رہا اس کی وجہ ہے جو معافی عدم توازن اس ملک بی بیدا ہو گیا ہے اس کی ذمہ داری اسلام پر نہیں ' بلکہ زیادہ تر علاہ پر اس لئے بیدا ہو گیا ہے اس کی ذمہ داری اسلام پر نہیں ' بلکہ زیادہ تر علاہ پر اس لئے ہے کہ ان کے معافی قطام پی اس صورت کا علاج موجود تھا لیکن انہوں نے ایک جرو پر عمل کیا اور دو سرے کو ترک کر دیا۔ "

علائے کرام کی ان بحول نے ہم کو تذبذ ہو جل واللہ دوا ہے کہ سود سے اہتاب کی جس روش پر ہم اب تک قائم ہیں کمیں وہ غلا تو نہیں ہے۔ یہ تو بجیب معالمہ ہو گاکہ ایک طرف تو ہم آخرت ہی کے اجر کی امید پر دنیا میں نفصان اٹھائیں اور دو سری طرف آخرت میں جا کر ہم کو یہ جواب مل جائے کہ تہمارا سود سے اجتاب کی شری تھم کے مطابق نہ تھا المذا تم کسی اجر کے مستحق نہیں ہو۔

جواب : سود کی حرمت قرآن اور صدیث کی تعلق نصوص سے بالضری طابت ہے فقہ کی کوئی اصطلاحی بحث ان الصوص کی تائج شمیں ہو سکتی۔ الله آپ اطمینان رکھیں کہ علاء کے ان ارشادات کے باوجود آخرت میں آپ کا اجر محفوظ ہے۔

خدا کی سند پر بنی حق کے بغیم) کوئی حصہ لے اثرتی ہے قو ہمارے لئے یہ کیے روا ہو

سکتا ہے کہ ہم ان اموال کو واپس لینے کے لئے دیمی بی ناجائز کارروائیاں کرتے گئیں
اور کسب حرام کو اپنا حق واپس لینے کا ذریعہ بنائیں؟ اس طرح تو سود خواری کے ساتھ
شراب فروشی، مزامیر سازی، فحق ظلم بنان صحمت فروشی، کاروبار رقص و سرود، بت
شراب فروشی، مزامیر سازی، بحوث بازی اور سارے بی حرام کاموں کا دروازہ کھل جا آ

سرا بھرید فرائے کہ ہم میں اور کفار میں وہ کوئیا اخلاقی فرق باتی رہ جاتا ہے جس کے
باب بھرید فرائے کہ ہم میں اور کفار میں وہ کوئیا اخلاقی فرق باتی رہ جاتا ہے جس کے
باب ہم دارا کفتر کو وار الاسلام میں تبدیل کرنے کی جدوجہد کر سکیں؟

اصل میں مسئلہ کی صورت یہ ہے کہ حکومت کفرکے آئین کی روسے آپ پر بید مسب حرام ہیں۔ آگر آپ شریعت اسلام کے پیرو ہیں تو آپ حکومت کفرکے آئین کی فرصیل سے فائدہ اٹھانے کا حق نہیں رکھتے اور آگر آپ ایک طرف دنیا کو شریعت اسلام کی دعوت دیتے ہیں اور دوسری طرف چکہ قائدوں کے لئے یا بچر نقصانات سے بچنے کی دعوت دیتے ہیں اور دوسری طرف بچر قائدوں کے لئے یا بچر نقصانات سے بچنے کی دعوت دیتے ہیں جو آئین کفر نے دی کے لئے حرام خوری کی ان مخبالتوں سے بھی قائدہ اٹھاتے ہیں جو آئین کفر نے دی ہیں مگر آئین اسلام نے جن کی سخت قدمت کی ہے تو چاہے فقیہ شر آپ کے اس طرز میں کے دواز کا فتوئی دے دے الیکن عام انسانی رائے آئی ہوتوف نہیں ہے کہ پھر میں کے دواز کا فتوئی دے دے الیکن عام انسانی رائے آئی ہوتوف نہیں ہے کہ پھر میں کے دواز کا فتوئی دے دے الیکن عام انسانی رائے آئی ہوتوف نہیں ہے کہ پھر میں کے دواز کا فتوئی دے دے الیکن عام انسانی رائے آئی ہوتوف نہیں ہے کہ پھر میں کہی وہ آپ کی تبلیخ کا کوئی اظائی اثر قبول کرے گی۔

صیعتا اس طرز قر کو فقہ اسلامی بین استعال کرنائی غلا ہے کہ مسلمانوں کو فلاں الکیف اور فلاں فقصان جو حکومت کر کے تحت رہے ہوئے پہنچ رہا ہے اسے روکے کے لئے نظام باخل بی کے ایمر پچے شرقی دسائل پیدا کئے جائیں۔ یہ طریق فکر مسلمانوں کو بدلنے کے بجائے اسلام کو بران ہے ' لینی تجدید دین کی جگہ تجدد کا دروازہ کو اسلمانوں کو بدلنے کے بجائے اسلام کو بران ہے ' اور افسوس یہ ہے کہ فلبہ کفر کو ان ہو فظام دی کے ای داو پر چلتی رہی ہے۔ اس طریقہ نے مسلمانوں کو نظام کے زمانہ میں فتوی فولی پچے ای داو پر چلتی رہی ہے۔ اس طریقہ نے مسلمانوں کو نظام باطل کے اندر راضی اور مطمئن زندگی ہر کرنے کا فوگر بنا دیا ہے ' طالانکہ یہ دین من باطل کے اندر راضی اور مطمئن زندگی ہر کرنے کا فوگر بنا دیا ہے ' طالانکہ یہ دین من باطل کے تعد مسلمانوں کے لئے تکلیف کی برا کرنے بڑے والا کے تحت مسلمانوں کے لئے تکلیف اور فقصان کا نقاضا یہ ہونا جائے

کہ مسلمان اس نظام کو بدلنے کے لئے جدوجہد کریں ' نہ یہ کہ کفر کے ذیر سلیہ کسی قدر سمولت سے جینے کے لئے شریعت کو موافق مال بنا کیں۔ ال

### غیر محرم قری اعزه سے پردہ کی صورت

موال : كيا شوہر يبوى كو كمى ايسے رشت وار يا حريز كے سلمنے ب بردہ آلے كے لئے جور كر سكتا ہے جو شرعاً يبوى كے لئے فير عرم ہو؟ نيز ب كه سسرال اور سكے كے ايسے فير عرم قري رشتہ دار جن سے مارے آج كل كے نظام معاشرت ميں باحوم عور تيں بردہ جميں كرتيں ان سے بردہ كرنا جائے يا حس اور اگر كرنا جائے تو كن حدود كے ساتھ؟

جواب ؛ شوہر کو یہ حق نہیں پنچا کہ ہے خدا اور رسول کے احکام کی ظاف ورزی کا بیری کو تھم دے۔ اور آگر وہ ایرا تھم دے آت ایک مسلمان عورت کا فرض ہے کہ اس کی اطاعت سے افکار کر دے۔ سورہ اور کے رکوع ۴ یس اللہ تعالیٰ نے ان رشتہ داروں کی فہرست دے دی نے جن کے سامنے ایک مسلمان عورت اپنی ذہنت کے ساتھ آ سکتی ہے۔ ان کے سوائمی کے سامنے اظمار ذہنت کا تھم دیا کمی مسلمان کے دائرہ افتار سے باہر ہے۔

سرال اور میکے میں مورتوں کا عموا جن فیر محرم قری رشتہ واروں کے ساتھ ربن سمن ہو ہے ان سے بروے کی نوعیت وہ نمیں ہے جو بالکل فیر مردول سے بردہ کی نوعیت وہ نمیں ہے جو بالکل فیر مردول سے بردہ کی نوعیت ہے۔ عورتیں اپنے فیر محرم رشتہ داروں کے سامنے بغیر زینت کے سادہ لباس میں ' پورے سر کے ساتھ آ سکتی ہیں ' محر صرف اس حد تک ان کے سامنے رہنا چاہئے جس حد تک معاشرتی ضوریات کے لحاظ سے ناگزیر ہو۔ یہ ظلا طا اور بے تکلفی اور آیک موجودہ اور آیک میں بیٹھنا جس کا رواج ہماری موجودہ سوسائی میں بیٹھنا جس کا رواج ہماری موجودہ سوسائی میں بیٹھنا میں بیٹھنا میں بیٹھنا میں موجودہ موسائی میں بیٹھنا میں بیٹھنا میں بیٹھنا میں بیٹھنا میں موجودہ سوسائی میں بیٹھنا میں بیٹھنا میں بیٹھنا میں بیٹھنا میں موجودہ سوسائی میں بیٹھنا میں بیٹھنا میں بیٹھنا میں موجودہ سوسائی میں بیٹھ کے تعلق ظاف ہے ' شرعی ادکام کے تعلق ظاف ہے '

ا اس مسئلہ پر مفصل بحث کے لئے الاحظہ او کتاب "بیود" از مصنف

اور بعض رشتہ داروں مثلاً دیوروں کے ساتھ الیے تعلقات کی تو صدیث میں مربع ممانعت موجود ہے۔

اس معللہ میں فی الواقع ہماری معاشرت میں بیزی بیجیدگی بیدا ہو گئی ہے۔ شرایعہ کا جو تھم ہے ہیں نے بتا دیا ہے۔ کر مسلمانوں میں روائ سے بو فیر شری ملاء بیدا ہو کی ہے ہیں ان کو دور کرنے کے لئے بیزی جرات اور عزم کی ضرورت ہے۔ ایک طرف بکشرت مسلمان فیموں سے استے پردے کا اہتمام کرتے ہیں جو شرایعت کے مطالب سے بیرو جاتا ہے۔ دو سری طرف یک لوگ رشتہ داروں کے مطالب میں تمام عدود شرعیہ کو قوث کر رکھ دیتے ہیں۔ اس مطالب میں اگر کوئی محض ایکام شریعت بر عدود شرعیہ کو قوث کر رکھ دیتے ہیں۔ اس مطالب میں اگر کوئی محض ایکام شریعت بر عدود شرعیہ کو قوث کر رکھ دیتے ہیں۔ اس مطالب میں اگر کوئی محض ایکام شریعت بر عدود شرعیہ کو قوث کر رکھ دیتے ہیں۔ اس مطالب میں اگر کوئی محض ایکام شریعت بر عدود شرعیہ کو قوث کر دیا جاتے ہیں۔ اس مطالب میں اگر کوئی محض ایکام شریعت بر ایک فیمی کی در آید کرنا جاہے تو شاید بحث سے خاندانی تعلقات کو قوث سے اپنے ایس

(ترجمان القرآن- رجب شعبان سلاه- جولائي الست ٥١٨٥)

## بردہ کے متعلق چند عملی سوالات

سوال: آپ کی گلب "پردہ" کے مطالعہ کے بعد بیں نے لور میری المیہ کے مطابق بنانے کی سی شروع چھ بنتوں سے عائلی زندگی کو قوانین اللہید کے مطابق بنانے کی سی شروع کر رکھی ہے۔ گر بھارے اس جدید دویہ کی دجہ سے پورا خاندان بالخصوص الحارے والدین سخت برہم ہیں اور پردہ کو شرقی حدود و ضوابوا کے ساتھ الفتیار کرنے پر برافردختہ ہیں۔ خیال ہوتا ہے کہ کمیں ہم بی بعض مسائل الفتیار کرنے پر برافردختہ ہیں۔ خیال ہوتا ہے کہ کمیں ہم بی بعض مسائل الفتیار کرنے پر برافردختہ ہیں۔ خیال ہوتا ہے کہ کمیں ہم بی بعض مسائل الفتیار کرنے بر برافردختہ ہیں۔ خیال ہوتا ہے کہ کمیں ہم بی بعض مسائل الفتیار کرنے بر برافردختہ ہیں۔ خیال ہوتا ہے کہ کمیں ہم بی بعض مسائل میں فلطی پر نہ ہول۔ یہ تسل خلطی بر نہ ہول۔ یہ تسل کے لئے حسب ذیل امور کی وضاحت جا ہے

 معالمه میں غیر محرم رشتہ وار اور غیر محرم اجاب بالکل برابر ہیں۔ کیا میرا یہ خیال مسجع ہے؟

کیا غیر محرم اعزہ (مثلاً بھا زاد بھائی یا خالوجب خالہ زندہ مول) کے سامنے مونا جائز ہے؟ اگر جائز ہے تو کن مواقع کے لئے لور

كن طريقوں كے ساتھ جائز ہے؟

اگر کمی غیر محرم رشت وار کے ساتھ آیک ہی مکان جی مجدوا رہنا ہو یا کوئی غیر محرم عزیز بطور معمان آ رہے تو الی حالت جی روہ کس طرح کیا جا سکے مجا؟ اس طرح کمی قربی عزیز کے بال جائے پر اگر ذائے ہے بلوا آئے تو کیا صورت اختیار کی جائے؟

آر کموں میں جوان طاق کام کاج کے لئے آئیں جائیں تو من رسیدہ عورتوں کے لئے جو رخصت ہے وہ مجھے مطوم ہے مرجوان عورتیں کیا مرف یہ کہ کر ان کے سامنے ہے یوں او سکتی ہیں کہ ماری نیت یاک ہے؟

اگر فدا و رسول کے امکام کے تحت بردد افقیار کرنے میں کمی کی دائدہ ماکل ہو تو اس کے تھم کو رد کیا جا سکتا ہے یا نسیں جبکہ

آپ کے اوں کے بچے جدت ہے۔

کیا موروں کو موول اور عوروں کے مشترکہ جلسوں میں نقاب او وروں کو معندک بات ہے۔ اور کا اواد کا دور کا مشترکہ جلسوں میں نقاب اور کی آواد کا فرو کر تقریر کرنی جائز ہے؟ صدید کی روست تو موروں کی آواد کا غیر محرم مردوں بھی بہنچنا بہندیدہ نہیں معلوم ہو گا۔

کیا حورتی ایڈی ڈاکٹر یا نرس یا سفر بن سکتی ہیں؟ جیسا کہ ہماری قوم کے بوے بوئے کما ہماری قوم کے بوے بوئے کما ہماری عورتیں ان سب کاموں میں حصہ لے کر مرزشت فضانات اور بیمائرگی کی طائی کریں۔ اسلامی نظمہ نظرے عورتیں کیا ان مشاقل کو افغیار کر سکتی ہیں اور آیا انہیں پردہ میں رہ کر بی انجام دینا ہو گایا ضروہ " پردہ سے باہر بھی آ سکتی ہیں؟

### ۸۔ کیا مورتی چرو کمول کریا فتاب کے ماتھ جولو میں شرکت کر سکتی ہیں؟

جواب ا آپ نے قرآن مجید کے اصل الفاظ پر فور نمیں کیا۔ وہ آیت جس کا حوالہ آپ دے دیے ہوں اور اس کا حوالہ آپ دے دیے دیے اور اس میں آپ دے دیے اور اس میں الفظ یہ بین کہ

"ولا يبدين زينتهن الاس"

لینی بر ان لوگول کے اور کمی کے سامنے اپی زمنت کا اظہار نہ کریں۔ وہ سرے افغلول میں بناؤ سکھار اور آرائش کے ساتھ فیر محرم لوگول کے سلمنے نہ آئیں۔ اسری طرف کرے باہر نکلنے کی صورت میں یہ بدایت دی گئی ہے کہ

"يدنين عليهن من جلا بيهن."

یعنی اپنی چاوروں کو اپنے اوپر محو گھٹ کے طور پر اٹکا ایا کریں۔ ان دونوں آبھوں

پر فور کرنے سے معلوم ہو آ ہے کہ مودوں کی غین متمیں ہیں اور ہر متم کے الگ
احکام ہیں۔ ایک = محرم رشنہ وار وغیرہ جن کا ذکر سورہ نور دائی آبت میں آیا ہے۔

دو مرے بالکل اجنبی لوگ جن کا محم سورہ احزاب والی آبت میں بیان ہوا ہے۔ تبرے
ان دونوں کے درمیان ایسے لوگ جو محرم بھی نمیں ہیں اور اجنبی بھی نہیں۔ پہلی تم
کے مردوں کے مداخ مورت اپنے بھی سکھار کے ساتھ آ کئی ہے۔ دو مری متم کے
مردوں کو چرہ تک نہیں دکھا کئی۔ رہے تبری متم کے لوگ تو ان سے پردے کی
فرعیت ندکورہ بالا دونوں صدول کے درمیان رہے گی۔ یعنی نہ تو ان سے بالکل اجنبوں کا
مردوں ہو گا اور نہ ان کے مدائے زینت کا اظمار می کیا جائے گے۔

مائنے ہوئے کے دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ اس طرح کی آزادی اور بناؤ سکھار کے ساتھ سائنے ہوتا ہیے باپ بھائی وغیرہ کے سائنے ہوا جا ہے ایک اور بناؤ سکھار کے ساتھ سائنے ہوتا ہیے باپ بھائی وغیرہ کی تنہائی تک جاتا ہوتا ہے اور بے لکلف بیٹے کر بات چیت کی ہنا ہوتا ہوتی کہ تنہائی تک میں ساتھ رہنگ یہ جاتر نہیں میں ساتھ رہنگ یہ جاتر نہیں ہی ساتھ رہنگ ہول یا رشتہ وار۔ دو سرا مطلب اس کا یہ ہے کہ عورت انی نہنت کو چاور وغیرہ سے جھیا کو نیز سرکو و مائلک کر صرف چرہ اور باتھ زینت کو چاور وغیرہ سے جھیا کو نیز سرکو و مائلک کر صرف چرہ اور باتھ

كولے ہوئے كى كے ملت آئے كور وہ يمى النے آپ كو دكھانے كى غرض سے نیں بلکہ ان ناکزر مروروں کو ہورا کرنے کی غرض سے جو مشترک خاندانی معاشرت میں پیش آتی ہیں۔ محر آزادی کے ساتھ بیٹہ کر خلافانہ کرے۔ خلوت میں بھی اس کے ساتھ نہ دہے اور صرف اس طرح سامنے ہو کہ مثل اس کے سامنے سے گزر جانے یا كوتى منورئ بلت مو تو يوچه في يا بنا دے اس مد كك فير عرم افزه كے ملت ہونے کی شرعا اجازت ہے یا کم از کم ممانعت منس ہے۔ بسرطل بھا داد ہمائیوں اور خالہ زاد ہمائیوں کے ساتھ ہو بنی زائل اور اجتائی ب تکلی آج مسلمانوں کے محمول میں رائج ہے اور جس طرح مسلمان لؤکیاں اس تم سے مزینوں کے سامنے بی تھنی رہتی یں ' شریعت اسلامیہ میں ان سے اعتدالیوں کے لئے کوئی وجہ جواز شمیں ہے۔ اليے حالت ميں اگر شريعت كى بايندى كا ارادہ دونوں طرف موجود ہوتو مي راہ عمل ہے ہے کہ جب کوئی فیز عزم خزیز محریل آئے تو تیری قاعدہ کے مفایق اسیدان (طلب اجازت) کرے اند پیر جب ایک آواد آئے تو عورت کو جائے کہ کوئی چڑ اوڑھ کر اٹی دعنت کو چھیا لے اور درا اینا سے بدل لے یا پینے موڑ لے۔ اگر یالکل تاکزیر ہو تو چرہ فور یاتھ غیر محرم مزیز کے سامنے ظاہر ہوئے میں ہمی کوئی مضاکتہ نہیں ہے۔ اس طرح بھٹرورت سادگی کے ساتھ بلت کر لینے میں بھی کوئی حرج شمیں۔ البتہ خلا ملا اور ب تکلفی اور

بنسی زاق بانکل ناجائز ہے۔

ا۔ افسوس ہے کہ قرآن و سنت کے تھم استیدان کو آج مسلمانوں نے اپی سواشرت سے
بائفل بی خارج کر دیا ہے تور اجازت مائے بغیر گھریش تھس آنے کو بے تکلفی کی
علامت سمجھا جاتا ہے۔ حالاتکہ شرعا "خود گھر کے مردول "حتی کہ بایوں " بینوں اور بھائیوں
کو بھی لازم ہے کہ جب وہ گھریش واحل ہونے آئیس تو کم از کم کھتکار دیں یا کوئی الی
تاز کر دیں جس سے گھر کی عورتوں کو معلوم ہو جائے کہ کوئی مرد آ رہا ہے۔

طازموں کے معللہ میں میری تھیں ہیا ہے کہ جن طازموں کے متعلق ماحب خاند کی رائے ہی ہو کہ وہ "غیر لولی الاربقة" کی تریف میں اتے ین الین اینے آقا کے کمری عورتوں کے متعلق کوئی برا خیال ان کے دل میں آتے کی توقع تبیں ہے۔ ان کو تھریں آتے جانے اور کام کرنے کی اجازت وی جا سکتی ہے۔ لیکن جن طازموں کے متعلق صاحب خاند کی ہد رائے نہ ہوء ان كا كمرول من أنا جانا جائز فيس بهد بسرحال اس معالمه من كمرك قوام كا اجتهاد معترب، بشرطیکه ده شریعت کی پایدی کا اراده رکمتا موا نه که حدود شریعت کو بے پروائی کے ساتھ تالنے والا مو۔

ه مل كيادل كي يخ جنت بي فك ب كين عم مرف اى مال كا ما ا سكتا ہے جو جنتيوں كے سے كام كرے الين خدا اور رسول كے احكام كے آمے جھکنے والی ہو اور اسپنے تنس یا خاندانی روادوں پر شریعت کو قربان کر دسینے والی نہ ہو۔ رہی الل جو اس کے برکس مفات رکمتی ہو تو اس کی خدمت تو کی جاتی رہے گی محر غیر شری امور میں اس کی اطاعت میں کی جا سی۔ شریعت کی پایندی سے آزاد مو کر اور اسینے نئس یا براددی کی شریعت کو خدا کی شریعت پر ترج دسد کر آو اس نے اپنا قدم خود جمنم کی طرف وال دیا۔ محر آخر اس کے باؤں کے بیچے جت کیے ہو سکتی ہے۔

- بعض مالات میں رید چیز جائز ہے کہ خورت پردے کی پوری پابندی کے مائھ مردوں کو خطاب کرے ، لیکن بالعوم یہ جائز نہیں ہے۔ اس امر کا فیملہ و كرنا كه كن طالت على بد جيز جائز ب اور كن عن جائز تبيل مرف ايس نص یا اعظام کا کام ہے جو مواع اور طالت کو شری نظر نظر سے سمجنے کی الميت بھي رکھتے ہوں اور شريعت کے ختا کے مطابق ذعر کی بسر كرتے كى نيت مجى ان يريائي جاتى مو\_

لیڈر صاحبان کا حوالہ دے کر آپ نے جو سوال کیا ہے اس کا مختر جواب تو یہ ہے کہ اگر اسلامی تمذیب ای چیز کا نام ہے جس کی جروی یہ حضرات خود اور ان کے اتباع میں مسلمان آج کل کر رہے ہیں تو پھر اسلامی تمذیب اور

اورون تمذیب میں کوئی فرق شیں ہے۔ پھر تو مسلمانوں کو وہ سب مجد کرنا مائے ہو آج کل بورب میں مو رہا ہے۔ لیکن اگر اسلامی تمذیب اس تمذیب كا عام ب المعتقرة المعتقرة في المعالى تمي أو آج كل ك ميزيكل كالجون اور نرسک کی تربیت محدول اور میتالول می مسلمان لؤکیول کو سیمنے سے لاکھ ورجہ بمتریہ ہے کہ ان کو قبول میں دفن کر دیا جائے۔ رائج الوقت مراز كالجول من جاكر تعليم حاصل كرنة الدر يجر معلّنات بنة كامعالمه مجى اس سے ہو اور ہم ایے طریقہ پر اڑکول کو تیار کر کے ان سے تدن کے ضروری كاموں كى خدمت لينے ير قادر موں تو يقينا جم اس كا انتظام كريں مے كه اسلامي حدود کی بابندی کرتے ہوستے او کیول کو فن طب سرجری کابلہ مری نرستک اور تربیت الحفال کی تعلیم دیں اور ان کو دومرے علوم و فتون کی اعلیٰ تعلیم و تربیت وے کر معلمات بھی بنائیں اور ان سے تمان کی دو سری مخلف شروری خدات می ایسے طریقوں پر لیس جو اسلای تندیب کے مطابق موں۔ اس سلسلہ میں بیات ہی منماً لائن مرت ہے کہ ہم مسلمان اس معرفی تطریہ کے قائل نمیں بیں کہ جار داری (زسک) کا پیشہ عورت کے لئے مخصوص ہے اور سے کہ زنانہ و مردانہ سب متم کے میتانوں میں نرس عورت بی ہوئی مائے۔ ہارے زوی اس خیال کے لئے کوئی علی اور عقلی بنیاد حس ب اور اخلاقی حیثیت سے یہ تمایت شرمتاک ہے کہ نرس خواتمن سے مرد بحارول كى جاردارى كے وہ كلم لئے جائيں جنہيں مرد تار دار بھى انجام ويت ہوئے عاب محسوس كريس- اس بناير جم مسلمان لوك أكر حورتون كو طبى خدمات ك لئے تیار کریں کے تو مورتوں کے علاج اور تحارداری کے لئے کریں کے نہ کہ عام ملمی خدمات کے لئے۔ جارے زویک مردانہ جینالول کے لئے مرد بی نرس ארב בינט-

جنگ کے موقع پر تحارداری مرہم ٹی علیدوں کا کملا بکا اسلحہ اور رسد رسانی بیام رسانی وغیرہ کی خدمات انجام دیا عورتوں کے لئے جائز ہے۔ روے کے احکام سے قبل مجی یہ خدمات عورتیں انجام دی جیس اور ان احکام کے آئے کے بعد مجمی دی رہیں اور آج مجمی دے سکتی ہیں۔ لیکن یہ جواز اس شرط کے ساتھ ہے کہ فوج اسلامی ہو عدود اللہ کی پائد ہو اور ان برمعاشیول سے پاک ہو جن میں آج کل کی فروں نے ماموری مامل کر رکھی ہے (W.A.CSI) جیے معصوم نامول سے مورثول کو بھرتی کرنا اور چربدمعاش سیابیول اور افسرول كے لئے ان سے فيد كرى كى خدمت لينا وہ شيطانى كام ہے جس كے لئے كوكى مخواتش برائے عام محی اسلامی تمذیب میں نہیں کال سکی اس

'' (بریمان القرآن۔ دمضان ۱۵ ہے۔ آگست ۱۳۹۹)

## ر رسمول کی شریعت

سوال : چند اشكال در پیش بیر- ان كے متعلق شرى رہنمائى جابتا ہوں- اميد ہے کہ آپ میرے اطمینان کے لئے حسب دیل امور پر روشنی الیس سے۔ ایک مفلی مسلمان این بینے یا بیٹی کی شادی کرنا جابتا ہے۔ افلاس کے باوجود ونیا والوں کا ساتھ دینے کا بھی خواہشند ہے کینی شادی درا تزک و اختام سے کرکے وقع ی مرت ماصل کرنا جاہتا ا ہے۔ اس کی رہنمائی کیے کی جلے؟

ایک مقرض مسلمان جو تمام اطاع چ کر بھی قرض اوا کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا بیٹے بیٹیوں کی شادی کرنا جاہے تو

آجكل كى فودول كى اخلاقى مالت كا اندازه اس سے كيا ما سكتا ہے كه مزشد جكا مقیم کے سلسلہ میں امریکی قوج نے جاپان میں ایک لاکھے۔ انگلتان میں وے برار اور جر منی میں ۵۰ ہزار حرامی میج چموڑے ہیں۔ اور روی فرج نے سرف سرتی بران م م اجرار حرامی اولاد پیدا کی ہے۔ یہ صرف ان بچوں کی تعداد ہے جو ۱۹۵۲ء کے آخر تک شار میں آ مے ہیں۔ اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس پرتھ کنارول کے دور من كت بوك يان بر مكارى كى من موكى تب جاكريد نتائج برظور من آئي

فریق طاقی کی طف سے الی شرائلا سائے آتی ہیں جو بسرهل مرف کیر جاتی ہیں تو اس کے لئے کیا راہ عمل ہے؟

ج۔ یہ صورت تو کھ فطری سی ہے کین اس کو مد سے زیادہ پر مان مناسب نمیں ہے۔ اگر کمی فض کی اوکی جوان اور شاوی کے قال مناسب نمیں ہے۔ اگر کمی فض کی اوکا نظر آئے تو اس میں کوئی مضافقہ نمیں ہے کہ وہ خود آئی طرف سے پیغام دیئے میں ابترام کرے۔ اس کی شائیں خود محلد کرام میں ملتی ہیں۔ اگر یہ بات منابقہ میں کوئی دات کی بات ہوئی تو نمی مسلم اس کو منع قرا

یہ سب چیزی او چین کے این جو لوگوں سے اپنے گے بی فرد والی سے اپنے گے بی فرد والی سے اپنے بی بان جی بیسی کر ان کی زیرگی اب تک ہوئی جا رہی سے اپنی جالت اور تاوائی کی دید سے ان کو کسی طرح چھوڑتے پر آبادہ قیمی ہوتے۔ اس کا طابع یہ قیمی ہے کہ براہ راست ان رسموں کے فلاف کچھ کما جائے گیکہ صرف یہ ہے کہ لوگوں کو قرآن اور سنت کی طرف دعوت دی جائے۔ فدا اور رسول کے فران اور سنت کی طرف دعوت دی جائے۔ فدا اور رسول کے فران کی دور ہوں گ

موال : من عرصہ سے تجو کی ذعری گزار رہا ہوں اور اس سبب کی ذمہ واری میرے میں ہے۔ اس سے امارے اطراف میں کچھ اس سے امامول و مراسم شائع ہیں جن کے بارہ میں اگر فقی موشکافیوں سے کام لیا شروع کر دیا جائے تو ان کو سلجائز " اور سفیر شری رسم " کمنا مشکل ہو گا۔ مثلاً یہ کہ منسوبہ یا متکوحہ کے لئے زیور دیارچہ جات کا مطالبہ " کچھ آپس کے لین دین ایک دومرے کے کمینول اور خدمت گارول کو بلور عظیہ و انعام کی دیا دلانا مراوری اور الل قرابت کو بلانا اور ان کی ضافت کرناو فیرو۔ یہ کہ دیا دلانا مراوری اور الل قرابت کو بلانا اور ان کی ضافت کرناو فیرو۔ یہ بت سی جریں بطاہراگر علیمہ علیمہ کرکے دیکھی جائیں توان میں سے عالبا

تمن ایک کو بھی ناجاز نہ کما جا سکے مگ لیکن اگر ان مراسم کے، اس پہلو پر نظر ڈالی جلے کہ ان کی پائٹری اور الرّام اس مد تک ہے کہ ان کے بغیر کامیانی بی تمیں ہوتی اور کوئی سی درجہ کا آدمی کھل نہ ہو۔ ان کی باعری تول کے بغیر اندوائی زندگی کا آغاذ کری تمیں سکا تو بالکل مفال سے ب بات مجمد من آتی ہے کہ یہ چین اب مرف سمبل" کے ورجہ یر باتی جمیں رہی ہیں ' ملکہ بیر سب براوری کا ایک کانون بن می ہیں اور ایسا کانون کہ ان کی خلاف ورزی کرنے والا کویا بحرم متصور ہو آ ہے۔ اس جب ہم ب كتے بيں كد بريافل كانون كو توڑ ريا جائے عاب ده كسى مو تو سوال بيد ہے کہ آیا فروہ بالا چین اس محکست و ریخت کی مستحق ہیں یا جیس؟ اگر یہ ملد کی مستق میں بیساک میری دائے ہے تو کیا ہے حقیقت آپ ہے من ہے کہ بندوستان کا کوئی کوشہ میں ایسا تہیں ہے جمال اس مسم کی " شریعت رسوم" بافذ العل نه بو خواه اس کی تنسیل اشکال کیم بی بول-جن تقریبات کو آج کل "شری تقریبات" کما جا آ ہے وہ مجی بس مرف اس مد تک "شرمی" موتی بیل که ان پس نائ ایجه گاچه لور الی بی دومری خراقات و مزخرفات تبیس موتی میکن زکوره بالا رسوم کا جمال تک تعلق ہے ان من بحی بدرجه اتم موجود ربتی بین اور انتین ماباست" کی جادر مین چمیا لیا جاتا ہے۔ اس کیا جماعت اسلامی کا بیہ فرض جمیں ہے کہ وہ اسید اراکین کو "فیر شری رسوم" کی وضاحت اس طرح کر کے بتلاتے کہ بی "اباحث" کی تبا جاک ہو جائے اور 🛥 اپی تغریبات کو بالکل مسنون طرافتہ بر

اگر ان رسوم کے خلاف میرا احمال سیح نہ ہو تو پھر کھے و ماحت ۔
"شریعت رسوم" کے واجبات کو قاتل بناوت قوانین باطل سے متعلیٰ قرار دینے کی دجوہ تحریر فرائیں۔ اس سے اگر میرا اطمینان ہو کیا تو تجود کی معیبت سے نجلت حاصل ہو سکے گی اور اگر آپ نے میری رائے کی تعدین کی تو پھر میرے لئے بظاہر کامیانی کا کمیں موقع نہیں ہے۔ کم جھے تعدین کی تو پھر میرے لئے بظاہر کامیانی کا کمیں موقع نہیں ہے۔ کم جھے

اس سے یوی مرت یوگی کوتکہ پھر تکلیف میج معنوں بیں اللہ کی راہ بیں یوگی سولمل الله بجدت بعد فالک امراً۔

جواب: ہم مطاقدم قال قدم کے اصول پر کام کر دہے ہیں۔ پہنے دین کی جون کو واوں میں جمال مروری ہے اس کے بعد تصیالت کو آیک ترتیب و قدر کے ساتھ دیگی کے عظف کوشوں اور کوئوں میں درست کرنے کا موقع آئے گا۔ آگر ہم شاوی بیاہ کین دین اور دوسرے مطالت کی تحقیقات و جزئیات بیان کرنے پر اثر آئیں تو ہماری اصولی دھوت کا کام منتشر ہو جائے گا۔ اس لئے جمال تک دین کے بنیادی امور کا تعلق ہے ہم ان کو تحصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں اور جمال تک جزئیات کا تعلق ہے ان کے متعلق ہم سردست انتقال سے کام لے دہے ہیں اور جمال تک جزئیات کا تعلق ہے ان کے متعلق ہم سردست انتقال سے کام لے دہے ہیں۔

شادی باہ وغیرہ تقریات کی رسوم کی پوری بوری اصلات اس وقت تک ہو تی اس عرصلہ پر تہ پس سکتی جب سک کہ وہی ای اعلاح عمن ہو۔ اس وقت تک حارے ارکان کو زیادہ تر صرف ان چروں سے اجتب پر اصرار کیا جائے جن کو صرحاً ظاف شریعت کما جا سکتا ہو۔ رہیں وہ چیزیں جو معاشرت اسلامی کی دور کے قر ظاف چیں گر مسلمالوں کی موجودہ معاشرت جی قانون و شریعت نی ہوئی جی تو وہ مادے نوق اسلامی پر خواہ کئی موجودہ معاشرت جی قانون و شریعت نی ہوئی جی تو وہ مادے نوق اسلامی پر خواہ کئی می گراں ہوں کی سروست جیس ان کو اس امید پر گوارا کر لیما چاہئے کہ بخدرت ان اور فی اسلام ہو سکے گی۔ گر یہ گوارا کر لیما چاہئے کہ بخدرت ان اور فیمائش کے ساتھ نہ ہو 'بلکہ احتیان اور فیمائش کے ساتھ نہ ہو' بلکہ احتیان اور فیمائش کے ساتھ نہ ہو' بلکہ احتیان اور فیمائش کے ساتھ ہو ہو۔ تھی اور اور سرے صحابہ کرام کے ہوئے تھی اور خوار سرے صحابہ کرام کے ہوئے تیں اور اگر تم لوگ پر تکا فیمائش کے بغیر نہیں مائے تو بجورا" ہم اس کو گوارا کرتے ہیں اور خدا ہے کہ خوارا کرتے ہیں اور خدا ہے دیا گور اسمان نیمائش کے بغیر نہیں مائے تو بجورا" ہم اس کو گوارا کرتے ہیں کو مائے موات تھی کی طرح کے خوارا کرتے ہیں کو دو تر نہ سمجو ا

ہمارا یہ رویہ تو عام لوگوں کے لئے ہے جن سے ہم مختلف هم کے راوبط پیدا کرنے اور جن کے ماتھ کئی فرح کے دنیوی امور میں مطللہ کرنے پر مجبور ہیں۔ لیکن خود ارکان ہماعت کے درمیان الیے جتنے روابط اور مطالات مجی ہول انہیں رسوم کی

آلودگیوں سے پاک کر کے ملوکی کی اس سمج پر لے آنا چاہئے جس بک نی مستفر المعالیہ اور آپ کے محلیہ نے انہیں بینچایا تھا۔ ہمارے مطالت میں میابات کو مبامات می کی مد تک رہنا چاہئے اور ان میں سے کی چڑکو قانون اور شریعت کے درجہ تک نہیں پنجنا جائے۔ رواج کی دو میں سے والے مت سے ایے ہوتے ہیں جو بعلوت کرنا بھی جاہدے میں مر بل کی جمارت تمیں کر سکتے۔ رسموں کی بیروں سے نجلت ماصل و کرنا عاجے میں ممر ود سروں سے پہلے انہیں کانے کی جرات نہیں رکھے۔ ابی پیموں پر لدے ہوست روایوں کے بوجموں سے ان کی کمرس ٹوٹ رہی ہوتی ہیں محر ان کو پہنے دے میں چین قدی تمیں کر سکتے۔ یہ کیل اور چین قدی اب ہم لوگوں کو کرتی ہے۔ الدے ہر ساتھی کا یہ فرض ہے کہ دندگی کے بوز مو کے مطالت اور تقریبات کو موناکول پاینداوں سے آزاد کونے میں بوری نے ماکی سے میل کرے اور لوگول کی والك الميالة من كرمواش درك على الماك الماك الماك الماك الماك الماك الماك الماك الماك الماكم اسلامی انداز می تغریبات اور معالمات کو سرانجام دینے کی مثالیں آکر جکہ جکہ ایک وقعہ ا قائم كروى جائيس كى تو سوسائل كا يك نه يك عضران كى يدى كرت ك الح آباد مو جاے گا اور اس طرح رافتہ رفتہ احوال بدل علیں کے۔

موال : الارے علاقے میں عام طور پر نکاح کا مراو مد روپیہ معین ہو ؟ اسے اس سے تین سو روپیہ کی رقم دوسیا کی رقم دوسیا کی رقم دوسیا کی رقم دوسیا کی دوست مجمی تہیں آئی۔ کی دوست مجمی تہیں آئی۔

اور اس کامردس بزار موہیہ قرار پلا تھا۔ اڑکے کی طرف سے اول اول استے
اور اس کامردس بزار موہیہ قرار پلا تھا۔ اڑکے کی طرف سے اول اول استے
بوے مرکو تعلیم کرتے میں ہی و چش ہوتا رہا گر آخر کار محض اس وجہ
سے یہ جٹ چھوڑ دی گئی کہ یہ مب کچھ ایک نمائش رسم کے سوا پچھ
میں۔

اب ای رشته دار کی دو مری از کی کی نبیت میرے چموئے بعائی کے ساتھ طے پائی ہے اور اب جلد بی اس کا نکاح ہوئے والا ہے۔ از کی کے

اولیا کی طرف سے قبل ازوقت سے اطلاع پنچا دی گئی ہے کہ مروبی نو دس بزار روبیہ مقرر ہو گا۔ آگر اس رقم میں اب کوئی کی کی جائے نو ان کا پہلا والد بجر جائے گا کہ جب اس کے لئے دس بزار روبیہ رکھا کیا تھا تو اب والد بجر جائے گا کہ جب اس کے لئے دس بزار روبیہ رکھا کیا تھا تو اب ووسرے دالو سے کوئی اقبازی روبہ کیوں اختیار کیا جائے؟

اس الجمن کو طرفین نے علی کرنے کی صورت بیہ سوچی ہے کہ مجلس الکاح بیں جب کہ جار الکاح بیں جب کہ جارے عزیز کا پہلا داباد موجود ہو گا مروبی نو وس بزار روپیہ تحریر کیا جائے گا محر بعد بی خفیہ طور پر اس تحریر کو بدل کر او بزار سے نو سو کر دیا جائے گا۔ اس طرح نہ پہلا داباد ناراض ہو گا نہ ہمارے چھوٹے ہمائی پر بار دے گا۔

جھے اس جوزہ صورت معللہ میں کھنگ ہو رہی ہے اور میں نے اس کا اظمار اپنے والد محرم کے ملئے ہی کر دوا ہے اور ان سے ورخواست کی ہے کہ وہ علائے شریعت سے استعواب کرلیں۔ اس پر انہوں نے قربایا کہ ایک مقابی مفتی صاحب سے استعتاکیا جا چکا ہے اور ان کی رائے میں ایک معللہ میں طرفین جب راضی ہیں تو شریعت مخرض نہیں ہو سکتی۔ اس پر معللہ میں طرفین جب راضی ہیں تو شریعت مخرض نہیں ہو سکتی۔ اس پر معللہ میں طرفین جب رانا عدم اطمینائ کا برکیا ہے۔

کی معالمہ جماعت اسمائی کے ایک رکن کے سامنے رکھا آؤ انہوں نے فرایا کہ مجوزہ صورت معالمہ بیں ایک تو پہلے والموکو فریب ریا جائے گا اور دسرے دس جزار مرکی بسر حال ایک اور مثال عوام کے سامنے تائم کی جائے گا اور مثال عوام کے سامنے تائم کی جائے گی اور رسم و رواج کی بیڑوں بیں گویا ایک اور کڑی کا اضافہ کیا جائے گا۔ اس دجہ سے بیں اسے میجے نہیں سجمتانہ

اب مشكل بير ب كه نكاح كى مجلس بي الرك كا بعالى بوت كى وجه بي مجمع شريك بهى بوتا ب اور شايد وكيل يا كواه بهى بنا يزت اور صورت الى به بي بها ميرا مرسراس كے جائز بوت كى شادت نبيل دخال الري ب كه ميرا مميراس كے جائز بوت كى شادت نبيل دخال اگر بيل به حيثيت وكيل يا شائد مجلس بي شريك بوتا بول تو از خود اس غلطى بيل حصه دار بول جس كو سوچ سجد كر ميرے اعزه كرتے الى جيل آگر شركت سے

باز رہوں تو سے مجھا جائے گا کہ میں بھائی کی شادی پر خوش ہیں ہوں۔ نیز اگر عدم شرکت کی وجہ بھو سے پوچھی جائے تو میں خاموش رہنے پر مجور مول عدم شرکت کی وجہ بھو سے پوچھی جائے تو میں خاموش رہنے پر مجور مول ان کو نکہ اگر حقیقت بیان کر دول تو سارا معالمہ درہم برہم ہو کے رہے میں گا۔

اب براو کرم آپ میرے کئے معی اسلامی رویہ تجویز فرہا دیں انتاہ اللہ میں دنیوی نعاف اللہ میں دنیوی نعاقات اور مقاو کو قبیل میں ماکل نہ ہونے دوں گا۔ میں مرف شریعت کا عم معلوم کرنا جاہتا ہوں اور اس کے انتاع پر تیار ہوں ' فرار کے لئے کوئی آدیل مجھے مطلوب نہیں ہے۔

جواب : جو معاملہ آپ نے لکھا ہے وہ ایک نمونہ ہے ان غلا کاربوں کا جن میں مسلمان شریعت و اخلال سے دور ہو کر جملا ہو سکتے ہیں۔ شریعت نے مرکو عورت کا ایک حق مقرد کیا تھا اور اس کے لئے ہے طریقہ طے کیاتھا کہ عورت اور مرد کے درمیان بھٹی رقم سطے ہو اس کا ادا کرنا مرد پر واجب ہے۔ لیکن مسلمانوں نے شریعت کے اس طریقہ کو بدل كر مركو ايك رسى اور وكملوے كى چيزينا ليا اور يوے يوے مروكھاوے كے لئے باند من شروع كي جن ك ادا كرف كى ابتداء عى سن نيت جيس موتى اور جو خانداني نزاع كى صورت من عورت اور مرد دونول كے لئے بلائے جان بن جاتے ہيں۔ اب ان غلطيول سے نيخ كى سيدهى اور صاف صورت بير ہے كه مرات بى باندھ جائيں جن کے اوا کرنے کی نیت ہو جن کے اوا کرنے پر شوہر قاور ہو۔ بورا مربروفت اوا کر کیا جائے تو بھتر ہے ورنہ اس کے لئے ایک مت کی قرارداد ہوئی جاہے اور آسان منطول میں اس کو ادا کر دینا چاہئے۔ اس راسی کے طریقہ کو چموڑ کر اگر کمی متم کے حلے نکالے جائیں مے تو بتیجہ اس کے سوا کھے نہ ہو گاکہ ایک علمی سے بیخ کے لئے دس مسم کی اور غلطیاں کی جائیں گی جو شرع کی نگاہ میں بہت بری اور اخلاق کے اعتبار ے نمایت بدنما ہیں۔ آپ ایسے نکاح میں وکیل یا گواہ کی حیثیت قبول نہ کریں ' بلکہ فریقین کو سمجمانے کی کوشش کریں اور اگر نہ مائیں تو ان کو ان کے حال پر چموڑ دیں۔ ا نکاح میں شریک ہوتے میں کوئی مضاکفتہ نہیں ہے لیکن جموث اور فریب کا کواہ بنتا مسلمانوں کے لئے جائز نہیں۔

# لباس اور چرے کی شری وضع

سوال: معالبہ کیا جاتا ہے کہ صحیح معنوں میں مسلمان بنے کے لئے آدمی کو اس اور چرے کی اسلام وضع قطع انقیار کرتی چاہئے۔ براہ کرم بتاہیے کہ اس اور چرے کی اسلام نے کیا امکام ویئے ہیں۔

جواب: لباس اور چرو کی وضع قطع کے متعلق آپ نے جو سوال کیا ہے اس کا جواب تو میں دے دیتا ہوں الکین اس سے پہلے۔ آب یہ بات الحجی طرح سمجھ لیس کہ ظاہر کی اصلاح باطن کی اصلاح پر مقدم نہ ہوئی چاہئے۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو قرآئی معیار کے مطابق حقیق مسلمان بنانے کی کوشش سیجے۔ پھر ظاہر کی تبدیلی اس مد تک کرتے علے جائے جس مد تک باطن میں واقعی تبدیلی ہوتی جائے۔ ورنہ مجرد ضابطہ و قانون (Review and Regulations) کو ساستے دکھ کر آگر آپ نے اپنے ظاہر کو اس تقشہ پر ڈمل لیا ہو مدیث و فقہ کی کہوں ہیں ایک متنی انسان کے ظاہری فقشہ کی حیثیت سے پیش کیا گیا ہے۔ اور اندر تقوی پیدا نہ ہوا تو آپ کی مثل ایس ہو گی جیسے آنے کے سكدير اشرني كا نميد لكا موا مور اشرني كا نميد نكانا كوئي بينا مشكل كام نبيل سبب بمت اسانی ہے جس سستی سے سستی دھات پر جاہیں اس کو لگا سکتے ہیں۔ لیکن زر خالص بم پنجانا ایک مشکل کام ہے اور مرت کی کیمیاکری سے یہ چرامان ہوا کرتی ہے۔ بدهمتی سے ہمارے بال ایک مت سے ظاہر یہ فیر معمول دور دیا جا رہا ہے اور اس کا انتجہ یہ ہے کہ اش کے شہرے ساتھ المنے اوب سے اور برقتم کی ممالا دھاوں کے سکے جل بڑے ہیں۔ عملی دنیا کا بازار ایسا بے لاک صراف ہے کہ وہ زیادہ مدت تک اس جعل سازی ہے وجوکا تیں کما سکا۔ کچھ مدت تک تو ہماری وجوے کی اشرفیاں چل ممئیں کیکن اب بازار میں کوڑی بحر بھی قیت ان کی باقی نہیں رہی ہے۔ پی ہمیں اسلامی جماعت میں جس حم کی دیداری پیدا کرنی ہے اس کا تناشا یہ ہے کہ ہم اش کا نمد لگتے سے پہلے سوئے کا سکد بننے کی کوشش کریں۔

(ترتمان المتركان- ذك النمه خلام- أكتر ٢٩٨)

کوشش کرتے رہے جن کا مفعل فقتہ قرآن جید اور اطابت نیوی بن بیان ہوا ہے۔
اس ترتیب پر فور کرنے سے معاف معلوم ہوتا ہے کہ خدائے جس کو تزکیہ نفوس کی
خدمت پر حقرر فریکا تھا اس نے بھی پہلے اپنی پوری توجہ مس خام کو کندن معانے ہی پر
مرف کی تھی۔ بحر جب کندن متالیا جب اس پر اشرفی کا فتش مرتسم کیا

لین اس تقدیم و تاخیر کاب مطلب تیں ہے کہ اسے امکام شرقی کی تغیل سے می چال ہے می چال ہے می جدار ہے ہی چال ہے می چال ہے می جدارت کا بہانہ بنالیا جاست یک اس کا مطلب ہے ہے کہ ایس مقیانہ وضع بنانے سے پراییز کیا جائے جس کی تہدیں واقعی تقوی اور خدا تری موجود نہ ہو اور جس کے اندہ اسلامی اخلاق کی روح مفتود ہو۔

لیاں کے متعلق اسلام نے جس پالیسی کا تعین کر دیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایسی و منع مسلمان ہیں ایسی دینے کہ آپ ایسی و منع مسلمان ہیں ایسی مسلمان ہیں بہتیت مجموعی آپ کی وضع قبلع کفار سے مشابہ نہ ہونی جائے۔

واؤھی کے متعلق نی استفادہ ہے۔ کوئی مقدار مقرر نہیں کی ہے مرف سے ہدایت فرائی ہے کہ رکھی جاسک آپ اگر ڈاؤھی رکھنے جن قاسقین کی وصعول سے برایت فرائی ہے کہ رکھی جلسف آپ اگر ڈاؤھی رکھنے جن قاسقین کی وصعول سے پرایئز کریں اور اتنی ڈاؤھی رکھ لیس جس پر عرف عام جس ڈاؤھی رکھنے کا اطلاق ہو آ ہو ' (جے وکھ کر کوئی فض اس شہر جس جلا شد ہو کہ شاید چند روز سے آپ نے ڈاؤھی آئیس مورش ہے) تو شارع کے خشاء پورا ہو جا آ ہے خواہ اہل فقد کی استباطی شرائط پر وہ بوری اترے یا نہ اترے۔

سرك باول كے متعلق صرف يہ جابت ہے كہ كچھ منڈوانا اور كھ ركھنا منوع ہے موجودہ ذانہ من جس من منوع ہن اور جنس ہو منوع ہوں دانہ من جس تم كے باول كو بناب من البورے الكتے ہيں اور جنس ہو۔ بی من المریزی بال كما جاتا ہے ان كے بابائز ہونے كی جھے كوئی دليل تميں لمل لكي الكو منرور ہے ليكن الك فير مسلم قوم كی المجلو كردہ وضع كو سر چران من كراہت كا بهلو منرور ہے اور اى لئے من كراہت كا بهلو منرور ہے اور اى لئے من سے اس وضع كو يدل ويا ہے۔

(ترجمان القرآن- دمضان شوال ۱۳۵- متمر اکتوبر ۱۳۲۰)

وارهی کے متعلق ایک سوال

سوال : "من نے واومی رکھ لی ہے۔ میرے کچھ ایسے رشتہ وار عظم وین

ے کال واقف ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں کہ ڈاڑھی فرض نمیں ہے قرآن میں اس کے متعلق کوئی تھم نمیں ملک ڈاڑھی نہ رکھی جلتے تو کونسا کناہ کیرہ ہے۔ یہ رسول کی سستی عب ہے آپ فرملیے کہ میں انہیں کیا جواب مداری "

جواب : وازمى كے متعلق كي نے جو سوال جھ سے كيا ہے اس ير ايك اجريز تومسلم كا واقعه ياد أحمياً جس في إسلام كا الجنا مطاعة كرت ك بعد اس كو قول كما تما الحول اسلام کے بعد بی اس نے واڑی موعدتی چھوڑ دی۔ بعض لوگ جو اس طرح کے "علم وین سے کانی واقف" مجھ میں آپ کے یہ عزید ہیں "کہنے لگے کہ ڈاڑھی ر کھنا اسلام میں سمجد ابیا مزدری کام تو تبیں ہے ، پھر کیوں خواد کواد آپ نے ڈاڑھی مونڈنی چموڑ دی؟ اس نے جواب ویا۔ معیں ضروری اور فیرضوری کی تنتیم شیں جاتنا میں بس ب جات بوں کہ پینیر نے اس کا تھم دا ہے جب میں نے تینیر کی اطاعت تول کرلی تو تھم بمبلانا میرا فرض ہے۔ کس ماتحت کا یہ کام جس ہے کہ افسر بلا (Authority Higher) کے امام میں ہے ممی کو شروری اور ممی کو قیر شروری قرار دے۔ اس می واقعہ اسپنے ان مزیروں کو سنا دیجے۔ اور ان سے یہ مجی ہوچے کہ یہ تو خیر اورسول كى مستى مبت ہے۔" جناب لے أكر ممى ملكى مجت كا ثبوت ديا مو تو ارشاد فرائيك اکر ایک نوئر آقائے آسان امام کی هیل ہے بھی کریز کرتا ہے تو وہ امور جمد کو کیے سر انجام دے سکے گلہ ہم مستی اور مبلی عمیت کا فرق نیس جائے۔ ہمیں تو ہوری طرح اس رائے پر چانا ہے جس پر جی تشکیل کھی جے جی اور ان احکام کی تعمیل کرنی ہے جو آپ نے دیے ہیں اس سلسلہ میں ایک بلت اور مجھ کیجے۔ موجودہ زمانہ میں ڈاڑمی رکھنائمی ایسے مخص کے لئے ہو غونگلیت ڈوہ طبقوں سے تعلق رکھتا ہو' محض ایک علم نوی کی تعمیل ہی تبین ہے ایک آیک طرح کا جماد بھی ہے اور عجب تبین کہ اس کے ماتھ کچھ نہ کچھ جمرت کا اچر بھی مل جائے۔ سب سے پہلے تو اس کو خود اپنے اس نداق اور رمک طبیعت کے ظاف بہت وٹول سک جدوجد کرنی پرتی ہے جو برسول کی تعلیم و تربیت اور ماحولی اثرات کے تحت اس کے اندر رائح ہو چکا تھا۔ پھر جب وہ اس پراے ندق کی شخ کئی کرنے اور اس کی جگہ اسلامی ندق ایٹے اندر پرورش کرنے

میں اس مد تک کلمیاب ہو جاتا ہے کہ اس کے چرے پر ڈاڑمی آگ سکے تو باہر ایک ووسری محص شوع مو جاتی ہے۔ اس کا ماحول اس سے اور نے لگا ہے کہ یہ کیا انتلاب میرے اندر رونما ہو رہا ہے۔ اس کے مریز ' اقارب ووست ' آشا سب اے معیرے لکتے میں۔ اس کا خال اڑایا جاتا ہے اس پر پمبتیاں کی جاتی میں۔ شادی کے ماركيث ميں اس كى قيت كر جاتى ہے۔ ہر طرف سے قلصے شروع ہو جلتے ہيں ك اس دیوار کو دھاؤ ہو ہمارے کور تممارے ورمیان اٹھ ری ہے۔ ان ہے دریے حملوں کے مقابلہ میں کوئی ایسا عض محیر نہیں سکتا جس میں کیرکٹر کی معبوطی نہ ہوا یا جس میں اندرونی تغیر کے عمل ہونے سے پہلے سمی وقتی جذبے کے اثر یا سمی خارجی دیاؤ سے بیرونی تغیر شروع ہو کیا ہو۔ ایا فض تعورا یا بہت مقابلہ کرنے کے بعد آخر کار اسینے ماحول سے فکست کما جا آ ہے۔ اور بسروبیوں کی طرح پیروی وضع اختیار کر لیا ہے جے چھوڑنے کی اس نے نمائش کی تھی۔ مرجو معنوط کیرکٹر رکھتا ہو اور جس کا بالمنی افتلاب پائندار بنیادول پر افغا ہو وہ بوری ابت قدی کے ساتھ اس مقابلہ میں وث ما آ ہے اور اس استفامت کے متیجہ میں وو زیروست قائدے ماصل موسے ہیں۔ ایک میا کہ اس کے اندر موجودہ کافرانہ ماحل کے خلاف دو سرے میدانوں میں بھی کلمیاب لڑائی لڑنے کی طافت پیدا ہو جاتی ہے۔ دو مرے ہید کہ جس معبوط میرت کا اس الے جوت روا ہے اس کا روب اس کے ماول پر طاری موجاتا ہے اور اس کی تبلغ و تلقین میں انکا وفان پیدا ہو جا آ ہے کہ اپی سونمائی کے دومرے اصلاح پذیر لوگوں پر ممي وه اثر ذال سكف

اگر لوگ اس حقیقت سے بے خبر ہیں کہ اس زمانہ من منٹی ہوئی ڈاڑھی محن ایک وضع نہیں ہے بلکہ ایک کلجر لور ایک فیہب زعری کا نملیاں ترین شعار ہے اس شعار کو چھوڑے کا اعلان ہے۔ جس کا یہ شعار کو چھوڑے دراصل کلجر لور اس فیجب زعری کو چھوڑے کا اعلان ہے۔ جس کا یہ شعار ہے اور ڈاڑھی رکھنا کم از کم موجودہ طلات میں تو عملا اسلام کو ایک کلجر اور ایک شعار ہے اور ڈاڑھی رکھنا کم از کم موجودہ طلات میں تو عملا اسلام کو ایک کلجر اور ایک خبہب زعری کی حقیق اور پائدار نہیں ہو سکتا جب کے تی الواقع آدی کے نفس میں مغلی کلجر اور خبب نک فی الواقع آدی کے نفس میں مغلی کلجر اور فربب زعری کا ایجی طرح قلع قبع نہ ہو جائے لور اس کی جگہ اسلامی کلجر اور فربب زیری کا ایجی طرح قلع قبع نہ ہو جائے لور اس کی جگہ اسلامی کلجر اور فربب زیری کا ایجی طرح قلع قبع نہ ہو جائے لور اس کی جگہ اسلامی کلجر اور فربب

زرگی کی جرس اچھی خاصی مضوط نہ ہو جائیں۔ اندا جو لوگ محض سلی طور پر اظائل رہا والا کر جدید طرز کے قرحوانوں سے ڈاڑھی رکھوانے کی کوشش کرتے ہیں اور پہلے جا کہ اندرونی افقاب چاہے ہو یا نہ ہو گر بیونی افقاب سے ضابطہ کی خانہ پری فررا کر دی جائے وہ بچارے حاکق سے اٹی نہ واقتیت کا شوت دیتے ہیں۔ کر جمل سے تغیر نی الحقیقت آیک محرب انصادتی انتخاب کا نتیجہ ہو اور اس کے متوازی مقبانہ سیرت کے دو مرب مظاہر بھی ماتھ ماتھ تمایاں ہو رہے ہوں اور باحل کے فیراسلای ارات سے لانے میں بھی پامروی کا شوت ویا جا رہا ہو ایک جگہ اس انتخاب کو محض اگر معمولی چیز قرار دینا در اسے رسول کی مستی مجت سے تعییر کرنا صرف انی لوگوں کا کام ہو سکتا ہے جو بچارے رفسار و ذقن کے پاول سے ذیادہ بچھ دیکھنے کی مطاحیت کا کام ہو سکتا ہے جو بچارے رفسار و ذقن کے پاول سے ذیادہ بچھ دیکھنے کی مطاحیت دیسی رکھتے۔

(ترجمان المقرآن- رمضان " شوال ۱۳۰۰- متبر" اکتور ۱۳۳۰)

# ڈا ڈھی کی مقدار کامسکلہ

سوال: واڑھی کی مقدار کے عدم تعین پر مترجمان " میں جو پہلے لکھا کیا ہے اس سے جھے تھویل ہے "کرو گھ کھا کیا ہے اس سے جھے تھویل ہے "کرو گھ بدے بدے طاح کا منتقد فتوئی اس پر موجود ہے کہ واڑھی ایک مشت ہم لیسی مونی جائے اور اس سے کم واڑھی رکھنے والا قاس ہے۔ کہ واڑھی ایک مشت ہم کو کو دد کرتے والا قاس ہے۔ کہ اور اس انتمامی فتوئی کو دد کرتے

ہیں۔ ہواب ؛ یہ تو انی طاہ سے پوچمنا چاہئے کہ ان کے پاس مقدار کے تھین کے لئے کیا دلیل ہے؟ اور خصوصا؟ مفتق" کی وہ آخر کیا تعریف کرتے ہیں جس کی بنا پر ان کی تھیں کردہ مقدار سے کم ڈاڑھی رکھنے والے پر قاش کا اطلاق ہو سکتا ہے؟ بھے سخت افسیس ہے کہ بڑے بوے طاع خود صدود شرعیہ کو نہیں سمجھتے اور ایسے فتوے وسیے ہیں جو مرکا صدد شرعیہ سے حجاوز ہیں۔

ہیں جو سرما عدود سرجہ سے جور ہیں۔ وارمی کے حملی شام نے کوئی مد مقرد نمیں کی ہے۔ ملاء نے جو مد مقرد کرنے کی کوشش کی ہے وہ بسرمال آیک استنہائی جڑے اور کوئی استبلا کیا ہوا تھم وہ دیثیت عاصل نمیں کر سکا ہو نمی کی ہوتی ہے۔ کسی محص کو آگر فاس کما جا سکا ہے تو مرف تھم مشہو کی خلاف ورزی پر کما جا سکتا ہے۔ تھم مشبو کی خلاف ورزی اللہ ہے۔ تھم مشبو کی خلاف ورزی (جائے استبلا کیے بی بیرے علاء کا ہو) فتق کی تعریف جی نمیں آئی ورنہ اسے فتق قرار ویٹے کے دو سرے متی یہ ہول مے کہ استبلا کرتے والوں کی بھی شریعت جی وہی دی میں وہی شیشت ہے جو خود شارع کی ہے۔

موال: کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ممی معابی کی داوھی ایک مشت ہے کم تھی؟
جواب: اساء الرجال اور سیرک کراوں جی حالات کرنے سے جھے بجرود تین معابیوں کے

میں کی داوھی کی مقدار نہیں معلوم ہو سکی ہے۔ معابہ کے حالات پر صفح کے مفید

لکھے گئے ہیں گر ان کے متعلق سے تہیں لکھا گیا کہ ان کی داوھی کتی تھی۔ اس سے
اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ سلف جی سے مقدار کا سکلہ کتا غیر اہم اور ناقتل توجہ تعلد
مالا کہ متافرین جی جس شدت سے پر دور دیا جاتا ہے اس سے ایما معلوم ہو تاہے کہ
مالا کہ متافرین جی جس شدت سے پر دور دیا جاتا ہے اس سے ایما معلوم ہو تاہے کہ
مالا کہ متافرین جی سرت و کردار جی پہلی چیز جس کی جبتی ہوئی چاہئے وہ سی ہے کہ اس

سوال : وارسی کی مقدار کے عدم تھیں کا جو منط جماعت املایی میں پھل اللہ اس کے ماتحت بعض رفتاہ نے اپنی واڑھیاں پہلے سے جموئی کرائی اور اب ان فشقی واڑھیوں کے متعلق سے فدشہ ہے کہ کہیں "اجری واڑھی" کی طرح ان کا بھی کوئی قرتی ہم نہ پر جائے اور حوام کے لئے یہ چیز فاڑھی "کی طرح ان کا بھی کوئی قرتی ہم نہ پر جائے اور حوام کے لئے یہ چیز فتنہ نہ جابت ہو۔ چو ککہ علاء کا متواتر نقائل میست بھر واڑھی رکھنے کا ہے اس وجہ نے میرا خیال یہ ہے کہ جمیں بھی اس کا الرام کرنا جائے۔

جواب ؛ آپ کا قلب جس چز پر گوائی دے آپ کو خود اس پر عمل کرنا چاہے میرے خود اس پر عمل کرنا چاہے میرے خود کس کی ڈاڑھی کے چھوٹے یا بدے ہونے سے کوئی خاص فرق واقع نہیں ہو کہ اصل چز جو آدی کے ایمان کی کی اور جیشی پر والات کرتی ہے وہ تو اور ی ہے۔ البت مجھے یہ اندیشہ ہو تا ہے کہ جس طرح ایمان کی کی کو بعض ظاہری چیزوں کی بیشی سے بھے یہ اندیشہ ہو تا ہے کہ جس طرح ایمان کی کی کو بعض ظاہری چیزوں کی بیشی سے بورا کرنے کی اب تک کوششیں کی جاتی ری ہیں کیس جاعت اسلامی کے بھی کھے بورا کرنے کی اب تک کوششیں کی جاتی ری ہیں کیس جاعت اسلامی کے بھی کھے اور اس مرض میں جاتا نہ ہو جائیں۔ اگر کمی کی حقیق جان شاری و وقاواری افتہ کی اور اس مرض میں جاتا نہ ہو جائیں۔ اگر کمی کی حقیق جان شاری و وقاواری افتہ کی

راه میں "طویل" ہو توکیکی ہوا تنصیان نہ ہو جائے گا اگر اس کی ڈاڑھی "تعبیر" ہو۔ کین آگر جل ناری و وظواری میخمیر" ہے تو یقین رکھنے کہ ڈاؤمی کا طول مجمد ہمی فائدہ نہ دے کا بکہ برد قبیل کہ خدا کے بال اس کے قریب کاری اور مکاری کا مقدمہ

آپ اس کی محر نہ میجے کہ ہماری جماعت کے ارکان کے متعلق لوگ کیا رائے قام كريس مے اور ان كے ظاہر سے كيا الر يكن ميك كي اور جارے تمام رفقاء كو ایتے باطمی کی تھر اسپتے ظاہر ہے بیند کر ہوئی جاہتے اور اس طرح اسپتے ان اعمال کی زیادہ کا کرکنی جاہے جن پر خداکی میزان میں آدی کے بلے یا ہماری ہونے کا مرار ہے كونك اكر ايسے اعل على رو محف تو بل برابر وزن ركھے والى چيزوں كى كى و بيشى سے ميزان اللي ميس كوئي خاص قرق واقع مونے كى توقع فسيس ہے اللہ (ترجمان القرآن- ربيح اللول علوى الأوي سلاه- ماري جون ١٩٥٥)

سوال: "ميرے أيك فوتو كر افر دوست كا خيال ہے كد الملام في تصوير كے متعلق ہو امتاعی محم رہا ہے وہ فوٹو پر عائد شیں ہو آ بالضوص جب کہ فیش منظر كا فولوند الا جلسك كيا اس مدكو قائم ركعة موسة فولو كرافي كو بيشه بالم ما سکتا ہے؟ قوی لیڈروں مسول اور جلوسوں کی تصویروں لینے میں کیا حرج

جواب : فواد کے متعلق اصولی بات مید سمحد لینی جاہئے کہ اسلام جائدار چیزوں کی مستقل شبینہ محفوظ کرنے کو باعوم موکنا جاہتا ہے کیونکہ انسانی کاریخ کا طویل تجربہ۔ قابت کر آ ے کہ یہ چیز اکثر فتنہ کی موجب بن ہے۔ اب چونکہ اصل فتنہ صورت کا محفوظ ہونا ہے اندا اس سے بحث نہیں کی جانگی کہ اس کو کس طریقہ سے محفوظ کیا جاتا ہے۔ طريقة خواه سنك تراشي كا مو يا موقلم يا حكاس كا يا كوني جو أننده أيجار مو مبر حال ١١

ا اس منظے پر مزید بحث آگے "خلافیات" کے باب میں آ رہی ہے۔

ناجازی ریگ کونکہ یہ مارے طریقے اصل فتنہ کا سیب بنتے بی یکسل ہیں۔ ہی فور کرانی اور معاودی بی کوئی فرق نیس کیا جا سکک اور ممافعت چو تکہ جائرار اشیاء کی تصویروں کی جو اور معاوری کی خواد یہ فیر فیق اسلام میں کی خواد یہ فیر فیق اسلام میں گئی خواد یہ فیر فیق اسلام میں ایک وجہ حرمت کی اور بردہ جاتی ہے۔

اس عام عم ك اندر أكر كوئى استفاء ب و وه مرف يد ب كد بنال تصوير يلين كا کوئی حقیق تمنی فائدہ ہو یا جبکہ تصویر سمی بدی تمنی مصلحت کے لئے تاکزیر ہو تو مرف اس غرض کو پورا کرنے کی حد تک یہ تل جائز ہو گا۔ مثلاً پاسپورٹ بولیس کا مجرموں کی شاخت کے لئے تصویریں محفوظ کرنا ڈاکٹروں کا علاج کے لئے یا تن طب کی تعلیم کے لئے مربعنوں کی تعویریں لینا اور جلی افراض کے لئے وو کرانی کا استعمال اسد بد اور دوسرے استعلات ملم عام سے منتی قرار پائیں مے بشرطیکہ وہ فرض جس کے لئے اس استناء سے قائمہ اٹھلیا جا رہا ہو ، بجائے خود حلال ہو۔ لیکن لیڈرول کی تقویرین اور جلسول اور جلوسول کی تقویرین سمی طرح مین جانز اور حقیق منرورت کی تعریف پی تئیں آئیں۔ خصوصاً لیڈرول کی تصویریں تو بندگان خدا کو اس خطرہ سے يمت بي تريب پنجادي بين جس كي وجد سے تصوير كو حرام قرار واكيا ہے۔ يہ كاكري کے اجلاس میں گائدھی جی کا بلون فٹ لیا فوٹو سے بولینڈ پر روی جنہ کے بعد ہی استالین کی تعنوروں کا بولینڈ کے ایک ایک گاؤل میں ور آمد کیا جاتا ہے دوس میں ہر جگہ استالین اور پولت پرد کے ارکان کی تصویروں کا لوگوں کے مزول پر مسلط رہنا اور برین سابیوں کا بالرکی تصویر کو سینے سے نگائے پھرنا اور جینال بی حرتے وقت س کی تصویر کو استحمول سے لگا کر جان دینا ہے سینما میں شاہ انگلتان کی تصویر سائٹ آتے ہی لوگول كا كمرًا بو جانا بيه سكول بر بادشاء كي تقوير كا بلور علامت حاكيت ثبت كيا جانا كيابير مب مت بری کی بڑیں نیں بیں؟ آخر ای لئے و اسلام نے تعویر کو حرام کیا ہے کہ انسان کے طل و دلائے پر خدا کے سوا کمی دو مرے کی کیریائی کا گٹش ہائم نہ

ا استناء ای اصول پر علی ہے جس کی بنیاد پر علاء سلف نے اور کی تربیت اور کھیل کے استناء ای استنال کی اجازت دی ہے اور جس کا جوت صدیث سے ملا ہے۔

ہونے بائے۔ میں قو چھوٹے بچل کی تصویریں لینے کو بھی اس لئے جام ہمتا ہوں کہ معلوم نہیں ان بچل میں آگے چل کر کس کو خدا بنا لیا جائے اور اس کی تصویر فتنہ کی موجب بن جسند کھیلتی کی بچین کی تصویر آج تک نے رہی ہے۔ اندا آب اپ ورست کو سمجھا دیجے کہ ان کا پیٹہ شریعت کے نقط نظرے جائز نہیں ہے۔ آگر وہ خدا کا خوف رکھتے ہیں تو بھر کی چھوڑ کر کوئی وہ سرا ذریعہ معاش تلاش کر لیں۔ اور آگر ہی کام کرنا چاہتے ہیں تو اے خواد تو او طال بنانے کی کوشش نہ کریں۔ اخلاقی مواب مھیرا نے۔ اس کرھے میں گرا دی جس گھا ہو اسے جھوٹی تو لیوں سے صواب مھیرا نے۔ اس کرھے میں گرانے کے بعد پھر آدی کے منبطنے کا کوئی امکان باق

سوال: "اعران کے احتمان میں پرائیوں طالب علم کی حیثیت میں شرکت احتمان کے التحان میں مرکب الی استمان کے لئے درخواست کے اعراد فود ارسال کرنا لازی ہے۔ گار کیا الی صورت میں فود کنچوانا جائز ہے؟ مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب سابق مدر جعیت العاماء نے اس صورت کو جائز فرالا ہے۔ میری سجھ میں نہیں آیا کہ یہ فعل جائز کو بحر ہو سکا ہے۔

جواب: اس معالمہ بیں بھے موانا گفایت اللہ صاحب کے فتوے سے القاق ہے۔ فولو کمنے اٹا اگرچہ ناجاز ہے لیمن جمل کی حقیق تملی تعلقان سے نہتے یا کی حقیق اتملی ضورت کو پر اکرنے کے لئے فولو کا استعال ناگزیم ہو' وہاں صرف اس ضرورت کی مد تک ایما کرنا جائز ہے۔ احتمالت کے سلسلہ بیل چو بجہ یہ ہوا ہے کہ بہت سے لوگ وہوکہ دے کر کمی دو سرے مختص کو اپنے بجائے احتمان وینے کے لئے بجبج دیتے ہیں' اس لئے درخواست کے ساتھ تضویر لگانا الازم کیا گیا ہے۔ اس ضرورت کو تصویر کے ساتھ تصویر کھا الازم کیا گیا ہے۔ اس ضرورت کو تصویر کے ساتھ تصویر کھا الازم کیا گیا ہے۔ اس ضرورت کو تصویر کی ضوری دو مرح کے اور فریب کا سدہب بھی ضوری ہے۔ المذا اس متحد کے لئے تصویر کھوانے میں کوئی مضافقہ نہیں۔ اس طرح میرے زدیک پاسپورٹ تشیش جرائم' طبی تحقیقات و ضوریات' جماد اور تاکزیر طب طرح میرے زدیک پاسپورٹ تشیش جرائم' طبی تحقیقات و ضوریات' جماد اور تاکزیر نظیمی افراض کے لئے بھی فن تصویر کا استعال درست ہے۔ اصوالی فقہ کا شنق علیہ منظم ہے کہ العمورات تین المحل درست ہے۔ اصوالی فقہ کا شنق علیہ منظم ہے کہ العمورات تین المحل درست ہے۔ اصوالی فقہ کا شنق علیہ منظم ہے کہ العمورات تین المان کی حقیق ضوریات کے لئے دو

يرس جائز مو جائي في جو بجلسة خود ناجائز بير

(ترعمان المتركان- رجب شعبان ١٧٠هـ جولاتي- اكست ١٩٨٠)

# نواقض وضو

سوال: مهمالام سے جم و لیاس کی طمارت و فلافت کا ہو لحظ رکھا ہے اس کی قدروقیت ہے حتل انسانی انکار قبین کر کئے۔ لیکن اس سلط بین ایمن برئیلت باکل نافال قبم معلوم ہوتے ہیں۔ مثلا ربح کے نکلنے سے وضو کا لوث جانا مالانکہ جم کے ایک حصہ سے محن ایک ہوا کے نکل جانے میں بالا کہ جم کے ایک حصہ سے محن ایک ہوا کے نکل جانے میں بالا کہ جم کے ایک حصہ سے وضو سافند ہو جائے۔ آثر اس ہوا سے کیا چر کندی ہو جائی ہے؟ ای طرح پر بالا کر آئے گئی ایمن خوا ہی جائے اور پر اچھی طرح دھو لیا گا سفوط ملائکہ آگر احتیاط سے برشاب کیا جائے اور پر اچھی طرح دھو لیا جائے تو کہیں کوئی فرج سمجھ بی جائے تو کہیں کوئی فرج سمجھ بی جس مو جائے۔ یک حل دد سرے نواقش وضو کا ہے ، جس سے وضو لوشنے اور تجرید وضو لازم آئے کی کوئی وجہ سمجھ بیں خاس آئی۔ براہ کرم اس ابھی کو اس طرح ددر سمجھے کہ جھے متلی اطمینان ماصل ، ہو حائے۔ "

بواب: اواقض وضو کے مسلے میں آپ کو بو شبات باش آئے ہیں انہیں آگر آپ

حل کرنا چاہیں تو اس کی سمج صورت یہ ہے کہ شریعت میں جن جن باتوں سے وضو کے

فوٹے اور تجرید وضو لازم آنے کا تھم فکا گیا ہے پہلے ان سب کو اپنے زائن سے نکل

دیجے کی خود آپنے طور پر سوچنے کہ عام اضافوں کے لئے (جن میں عالم اور جالل عاقل

اور کم مقل طمارت پند اور طمارت سے ففات کرنے والے سب بی تم کے لوگ

عقف درجات و طلات کے موجود ہیں) آپ کو ایک ایبا ضابطہ بنانا ہے جس میں حسب

قل خصوصات موجود ہوں:

۔ لوگوں کو بار ماف اور پاک ہوتے رہے پر مجور کیا جلے اور ان میں الفاقت کی حس اس قدر بیدار کردی جلے کہ وہ نجاستوں اور کمافتوں سے خود مخط کی میں اس قدر بیدار کردی جلے کہ وہ نجاستوں اور کمافتوں سے خود مخط کئیں۔

خدا کے سلمنے حاضر ہونے کی اہمیت اور انتیازی حیثیت ذہن میں بھائی

جلے ہاکہ ہم شوری طور پر آدی خود ہنود اپنے اندر بد محسوس کرنے گئے کہ نماز کے قائل ہونے کی صالب ونیا کی دومری مشنو بیوں کے قائل ہونے کی صالت سے لانا مختلف ہے۔

لوكول كو است نفس اور اس كے مل كى طرف توجہ ركھے كى عادت ذالى الله عالى الله والله الله والله الله على عادت ذالى الله عالى ور الله على دو مرے احوال سے جو الن پر وارد موستے رہے ہيں ' ب خرف موستے پائس اور ايك طرح سے خود الله دعود كا جائزہ ليتے رہيں۔

منابلہ کی تصیفات کو ہر شخص کے اپنے فیملہ اور رائے پر نہ جموزا جائے بلکہ ایک طریق کار معین ہوتا کہ افزادی طور پر لوگ طمارت ہیں افراط و تفریط نہ کریں۔

عد منابلہ اس طرح بنایا جلے کہ اس بیں اعترال کے ساتھ طمارت کا متعد عاصل ہو کی نہ این علیہ علیہ اس ماعل ہو کہ نہ اس عاصل ہو کی نہ اتن سختی ہو کہ زیرگی بحک ہو کر رہ جلے اور نہ اس

ان پانچ خصومیات کو چیش نظر دکھ کر آپ بڑد ایک ضابلہ تجویز کریں اور خیال رکھی کہ اس میں کوئی بلت اس نوحیت کی نہ آئے پاستہ جس پر وہ اعتراضات ہو سکتے موں جو آپ نے تحریر فرمائے ہیں۔

اس هم کا ضابط بیانے کی کوشش میں اگر آپ مرف ایک ہفتہ صرف کریں گے لو آپ کی سجو میں خود بخود ہے بات آ جائے گی کہ ان خصوصیات کو طوظ رکھ کر مفائی و بلمارت کا کوئی ایما ضابلہ قسی بنایا جا سکا جس پر اس توجیت احتراضات دارد نہ ہو کئے ہوں بو آپ نے پیش کئے ہیں۔ آپ کو بسرطل کچھ چیزیں ایکی مقرد کرئی پریں گی جن کے پیش آنے پر ایک طمارت کو ختم شدہ فرض کا اور دو سری طمارت کو ضوری قرار دیا ہو گا کہ آیک طمارت کو منوری قرار دیا ہو گا کہ آیک طمارت کی مدت آیا دیا ہو گا کہ آیک طمارت کی مدت آیا میں ایم طرف کی دیا ہو گا کہ آیک طمارت کی مدت آیا میں خوض کے لئے جو حدید گی۔ اس خوض کے لئے جو حدیں بھی آپ تجویز کریں گے ان جس علیای ظاہر اور قبلیاں اور محسوس نہ ہوگی بلکہ فرض اور حکی ہی ہو گی اور کو حدید کی کے لئے نشان مورک کے کئی ہور کی ہوری کے لئے نشان میں بلیکی ظاہر اور قبلیاں اور محسوس نہ ہوگی بلکہ فرضی اور حکی ہی ہوگی اور لائوالہ بعض حوارث ہی کو حدید کی کے لئے نشان

مقرر کرنا ہو گا۔ پھر آپ خود خور سیجنے کہ آپ کی تجویز کروہ مدیں ان احرّامات سے سمس ملرہ کا مکتی ہیں جو آپ نے تحریر فرائی ہیں۔

جب آپ اس زاویہ تظرے اس متلہ پر خور کریں سے تو آپ خود بخود اس متبہ پر بھنے جائیں کے کہ شارم نے ہو شاملہ تجریز کرویا ہے وی ان افواض کے لئے بھرین اور فایت درجہ معتمل ہے۔ اس کے ایک ایک بزئے کو الگ الگ لے کر علمت و معلول اور سبب و مسبب کا ربید سلاش کرنا معنول طریقد نسی سبب و یکمنا بد جاست کد كيا بحيثيت مجومى ان افراض و مصالح ك لي جو اور على مولى بيل اس ب بمراور جامع ترکوئی منابطہ تجویز کیا جا سکا ہے؟ لوگوں کو احکام وضویس جو غلا فتی پیش آتی ہے اس کی اصل دجہ یمی ہے کہ وہ اس بنیادی عمت کو سیمنے کی کوسش میں کرتے جو بحیثیت مجوی ان احکام میں طوظ رکمی گئی ہے بلکہ ایک ایک جزئی تھم کے متعلق ب معلوم كرنا فاسيح بين كد ظال قتل من الركيابات بكد اس كى وجد س ومواوث جا آ ہے اور اس کی ضرب افتر تمس طرح فکست وخو کا سبب بمن جاتی ہے۔

(ترجمان المترآن- عرم معرسه معرسه جوری فردری ۱۹۲۳)

### الات كے ذراجہ سے توالد و تاكل

سوال : کیمیادی آلات کے ذراید سے آگر مرد کا نطقہ ممی عورت کے رحم میں ا منا دیا جائے اور اس سے اوالد مدا ہو تو سے عمل معترت سے خالی ہونے کی وجہ سے مہان ہے یا نہیں؟ اور اس عمل کی معمولہ زانیہ شار کی جائے گی اور اس پر مد جاری ہوگی یا تھیں؟ اس امر کا خیال رکھنے کہ آج کل کی مین دار مورت مرد سے بے نیاز ہونا جاتی ہے۔ وہ اگر سائنفک طریقوں ے ایے صد کانسل بوصالے کا فریند اوا کروے تو پھراس کے ظاف کوئی شکایت شیں ہوئی جائے امریکہ میں اس طرح پیدا ہوتے والی اولاد کو ازردے قانون جائز اولاد تنکیم کیا گیا ہے۔"

جواب: آلات کے ذریعہ سے استقرار حمل کا جواز تو دور رہا میرے لئے اس عمل کا

تقود بی ناقال برداشت ہے کہ حورت محودی کے مرتبے تک گرا دی جائے۔ آخر انسان کی منف اناف اور جوانات کی بادہ میں کچہ تو فرق رہنے دیجئے۔ جوانات میں بھی اللہ تعالی نے توالدہ بال کا جو طریقہ مقرد کیا ہے وہ نر اور بادہ کے اجماع کا طریقہ بی اللہ تعالی نے توالدہ بالل کا جو طریقہ مقرد کیا ہے وہ نر اور بادہ کے اجماع کا طریقہ بی ہے۔ یہ انسان کی خود غرضی ہے کہ وہ محود اول کو ایسے نرول سے لئے کا للف عاصل جہ یہ انسان کی خود غرضی ہے کہ وہ محود اول کو ایسے نرول سے لئے کا للف عاصل جس یہ انسان کی خود غرضی ہے کہ وہ مرف نسل کئی کا کام ایتا ہے۔ اب اگر انسان کی اپنی ایس کرنے دیتا اور این سے صرف نسل کئی کا کام ایتا ہے۔ اب اگر انسان کی اپنی الدہ سے ساتھ بھی کی بر آئو شروع ہو جائے تو آس کے معنی انسانیت کی انتسائی تدایل کے ہیں۔

آن کی "فیش وار" مورت ہو مو سے بے نیاز ہونا چاہتی ہے وراصل اس کی فطرت کو مصوی فکری و صنی باتول نے من کر دیا ہے۔ ورتہ اگر وہ سمج اندانی فطرت پر ہوتی تو اس تم کی کری ہوئی خواہش کو دل میں جگہ دینا تو کنار ایسی تجویز سنتا بھی گوارا نہ کرتی۔ مورت کوش فسل کھی کے لئے نہیں ہے بلکہ مورت اور مرد کا تعلق اندانی تمان کی قدرتی بنیاو ہے۔ فطرت اللی نے مورت اور مرد کو اس لئے بیدا کیا ہے کہ ان میں مودت اور رحمت ہوا حسن معاشرت ہوالی کر گھر بنائیں گھر سے فائدان اور فائدان سے مومائی نشود تما ماصل کر سے اس مقسود کو ضائع کر کے مورت کو بول اور فائدان سے مومائی نشود تما ماصل کر سے اس مقسود کو ضائع کر کے مورت کو بول محض نسل کئی کا آنہ بنا دینا فلیفیون خلق قله (الله کی بنائی ہوئی فطرت کو بول دینا ہے۔

خدادند تعالی نے عورت اور مرد کے درمیان نکاح کا طریقہ مقرر فربایا ہے اندا وہی اولا جائز اولا ہے جو قید نکاح بی بیدا ہو۔ اس سے ورافت اور نسب کی جحقیق ہوتی ہے۔ اگر آلد کے ذریعہ سے بچہ پیدا کیا جائے تو اسے طابل نسیں کما جا سکا۔ شرمی نقلہ نظر سے اور آل می کما جا سکا۔ شرمی نقلہ نظر سے اور وہ باپ کے نظر سے محروم دے کا دور وہ باپ کے دریا سے محروم دے کا دور وہ باپ کے دریا سے محروم دے کا جو تعلی طور پر اس کی حق تلقی ہے۔

پر فور آ کیے کہ جس سے کا کوئی بلپ شہو اس کی تربیت کا ذمہ وار کون ہو گا مرف مال؟ کیا ہے علم نمیں کہ خوا نے انسان کے بچہ کے لئے مال اور بلپ بچا اور مامول واوا اور نانا وفیرو لوگول کی صورت میں جو مرنی پیدا کئے ہیں ان میں سے آوھے ساتھ کر دیئے جائیں اور وہ صرف سلسلہ مادری پر جمعر رہ جائے؟ کیا دنیا سے پدری مجت پر رانہ ذمہ دارہ اور پر رانہ اظائ کو فاکر وجا انسانیت کی کوئی خدمت ہے؟ کیا یہ انسانس ہے کہ مورت پر مال ہوئے کی ذمہ داری قائم رہے محر مرد بیشہ کے لئے باب ہونے کی ذمہ داری سے مبکدوش ہوجائے؟

پر آکر یکی سلسلہ چل پڑا تو آیک روز مورت مطالبہ کرے گی کہ کوئی ترکیب ایسی ہونی چاہئے کہ انسان کا بچہ میرے رحم میں پردرش پانے کے بجائے "امتحانی تلیوں" میں پالا جائے۔ بیخی انسان کیمیاوی معمل میں پیدا ہوئے گئے۔ اور جب تک یہ حالت پیدا نہیں ہوتی، مورت جاہے گی کہ است صرف بچہ جننے کی تکلیف دی جائے اس کے بعد ملی کے بعد ملی انجام دینے کے کے اس کے بعد ملی کے در تاور نہ ہوگی۔

یہ صورت جب رونما ہوگی تو انسانی ہے ای طرح "کیر پیدا آوری" (المجاد الموں پر فیکڑوں ہیں ڈمل کر تکلیں کے جس طرح اب ہوتے اور المون کے اسول پر فیکڑوں ہیں ڈمل ڈمل کر تکلیں کے جس طرح اب ہوگ ان موزے نکلتے ہیں۔ یہ انسانیت کے تنزل کا آخری مقام "اس کا اسمل المما المین ہوگا ان "کارفانہ ہائے نسل کئی" ہے انسان نہیں بلکہ دو نکھے جانور پیدا ہوں گے جن میں انسانی شرف اور پاکیزہ انسانی جذبات و احساسات کی خواد برائے نام بھی نہ ہوگی اور سیرت کا وہ تنوع نہید ہوگا ،و گارگہ شروریات کو پورا کرنے کے لئے ناگزی سیرت کا وہ تنوع نہید ہوگا ،و تھران کی رفکا رنگ شروریات کو پورا کرنے کے لئے ناگزی ہیں۔ ان کارفانوں ہے کی ارسلو اور این سینا کی فرانل اور دازی" کی بینگل اور کانٹ کے پیدا ہونے کی توقع نہیں کی جا کئے۔ میرے خیال میں تو وہ بان پرسانہ تمذیب اس تم کی تجریزی انسان کے دائم میں آئی ہیں۔ اس تم کی تجریزوں کا انسانی دافوں میں آنا ہی اس بات کا جوت ہے کہ اس تمذیب اس تم کی تجریزوں کا انسانی دافوں میں آنا ہی اس بات کا جوت ہے کہ اس تمذیب نے انسان کے ذبین میں فود انسانیت کے تصور کو نمایت پست اور ذبیل کر دیا ہے۔ نے انسان کے ذبین میں فود انسانیت کے تصور کو نمایت پست اور ذبیل کر دیا ہے۔ نے انسان کے ذبین میں فود انسانیت کے تصور کو نمایت پست اور ذبیل کر دیا ہے۔ نے انسان کے ذبین میں فود انسانیت کے تصور کو نمایت پست اور ذبیل کر دیا ہے۔ نائسان کے ذبین میں فود انسانیت کے تصور کو نمایت پست اور ذبیل کر دیا ہے۔

# مشينى امامت

سوال: "ریدیو ایک ایما آلہ ہے ، ہو ایک عض کی آواز کو سیکلوں میل دور پہنچا رہا ہے۔ ای طرح مرامونون کے ریکارڈول می انسانی آواز کو محفوظ کر پہنچا رہا ہے۔ ای طرح مرامونون کے ریکارڈول میں انسانی آواز کو محفوظ کر لیا جاتا ہے اور پھر است خاص طریقوں سے دہرایا جا سکا ہے۔ سوال یہ ہے

کہ آگر کوئی نام بڑاروں ممل کے قاصلے ہذریجہ ریڈیو المت کرائے یا میں الم کی آواز کو گراموفون ریکارڈ جی معجد کر لیا گیا ہو اور اے وہرایا جائے ہوئی آوازوں کی اقداء جی خاصت کرنا جائز ہے؟"
جائے 'و کیا ان آلائی آوازوں کی اقداء جی نماز کی جامت کرنا جائز ہے؟" جواب : ریڈیو پر آیک فیص کی نامت جی دور دراز کے مقالت کے ٹوگوں کا نماز پرمینا یا گراموفون سکے ذریعہ ہے نماز کا ریکارڈ بنانا اور پھر کمی جامت کا اس کی اقذاء جی نماز پرمینا اموال سمیح نہیں ہے۔ اس کے دجوہ پر آپ فور کریں تو خود آپ کی سمجھ جی آ

اہم کا کام محض تماز پڑھانا ہی خس ہے بلکہ وہ ایک طرح سے مقامی جماعت کا رہنما ہے۔ اس کا کام یہ ہے کہ اپ مقام کے لوگوں سے محضی ارتباط قائم کرے۔ ان کے اظاف معنا معالمات اور مقامی طالت پر نظر رکھے اور حسب موقع و ضرورت اپ خطبول میں یا دو سرے مفید مواقع پر اصلاح و ارشاد کے فرائش انجام وے۔ یہ الگ خطبول میں یا دو سری چیزوں کے ساتھ اس اوارہ میں بھی اب انحطاط رونما بو کیا ہے۔ کہ مسلمانوں کی دو سری چیزوں کے ساتھ اس اوارہ میں بھی اب انحطاط رونما بو کیا ہے۔ لیک برکھنا ضروری ہے۔ اگر ریڈیو پر نمازیں ہونے گئیس یا کر امونون سے المت و خطابت کا کام نیا جانے گئے تو المت و خطابت کا کام نیا جانے گئے تو المت کی اصل دوح بھی کے لئے تنا ہو جانے گ

نماز دو سرے غراب کی میادوں کی طرح محض سیوجا" تیں ہے۔ اندا اس کی امت محض سیوجا" تیں ہے۔ اندا اس کی امت سے مینوں کو خارج کر دینا اور اس می سشینیت" پیدا کر دینا دراصل اس کی تدر و قیست کو خارج کر دینا ہے۔

علادہ بریں آگر کسی مرکزی مقام ہے کوئی شخص میڈیو یا گراموفون کے ذریعہ ہے المت و خطابت کے فرائض انجام دے اور مقامی فامتوں کا خاتمہ کر دوا جائے تو یہ ایک معنوی کی سائیت ہوگی جو اسلام کی جسوری دوج کو ختم کر دے گی لور اس کی جگہ و کئیٹرشپ کو ترتی دے گا۔ یہ چڑان فکللت کے مواج سے متاسبت رکھتی ہے جن میں بوری بوری آبادیوں کو ایک مرکز ہے کئی کرنے اور تمام لوگوں کو ایک لیڈر کا بوری بوری آبادیوں کو ایک لیڈر کا باکلیم آباع بنا ور کیوزم میں اسلام ایک باکلیم آباع بنا دھی فاشنوم لور کیوزم میں اسلام ایک باکلیم آباع بنا امر کے افتدار کو ایمیا ہمہ کے بنا نمیں جانیا کہ مقامی لوگوں کی باک دور

بالكل اس كے باتموں میں چلی جلت لور خود ان كے اغدر اسے معاد كو سوچے اسے معادات كو سوچے اسے معادات كو سوچے اسے معادات كو سمحے اور ان كو سلے كرتے كى صلاحیت ہى تشودتمانہ يا سكے۔

نی کریم مشاری این فر الترون می سمام " محض بجاری کی حیث تر الترون می سمام " محض بجاری کی حیثیت تهی رکعت سے جن کا کام چد قربی مراسم کو اوا کر دیا ہو بلکہ وہ متابی لیڈر کے طور پر مقرر کئے جاتے ہے۔ این کا کام تعلیم و تزکیہ اور اصلاح تین و معاشرت تھا اور متابی برامتوں کو اس فرض کے لئے تیار کرنا تھا کہ وہ بدی اور مرکزی جماعت کی قلاح و بہود میں اپنی تا بلیوں کے مطابق حصہ لیں۔ ایسے ایم متاصد رید ہو سیٹ یا گرامونون سے کی کر پورے بو سیٹ یا گرامونون سے کی کر پورے بو سیٹ یا گرامونون سے کی کر پورے بو سیک یا گرامونون سے کی کر پورے بو سیک یا گرامونون سے کی کر پورے بو سیک یو سیک ایک خلاف خلاف

(ترجمان اللزآن- محرم " صغر سلاه- جنوری " فردری ۱۲۲۹)

# اسلام لور آلات موسيتى

سوال: الدر كيا الات موسيقي بالالور ان كي خمارت كرما جاز ہے؟ مراك : الدر كيا الات موسيقي بالالور ان كي خمارت كرما جاز ہے؟

ا۔ کیا شادی بیاہ کے موقع پر باہے دخیرہ بجانا ناجائز ہیں؟ نیز تفریحاً ان کا استعلل کیسا ہے؟

س۔ آگر بواب ننی میں ہو تو ایسے لوگوں کے لئے کیا تھم ہے جو خود
ان کا استعال جسی کرتے لیکن ایسے تعلق داروں کے ہاں بخوف
کشیدگی ملے جاتے ہیں۔ جو آلات موسیقی کا استعال کرتے ہیں؟
سر کیا بمارے لئے ایسے فکاح میں شال ہونے کی اجازت ہے جمال
آلات موسیقی کا استعال ہو رہا ہو؟

الت لو كے طابوں كا خيل ہے كہ چوكلہ آنحضور كے زائد ميں دف عى ايك موسيقى كا آلہ عرب ميں دائج تما كور آپ نے اس كے استعل كى اجازت دى ہے 'الذا جارے زمانے ميں دف كى آكر متعدد ترتى يافتہ شكليں مستعمل ہو حمى ہیں تو ان كا استعمل كوں

#### ٧- كياوف آلات لوي شال ع؟

جواب: المد مدیث میں آیا ہے تی مسئل اللہ اللہ مراب اللہ موسیق کو قور نے کے اللہ معین آلات موسیق کو قور نے کے لئے بھیا کیا ہوں۔ " آب ہے کس طرح میں ہو سکتا ہے کہ جو نی اس کام کے لئے بھیا کیا ہو اس کے بیرو اشی آلات کو بنائے اور بیٹے اور بھیے اور بھائے کے لئے اپی قوتمی استعمال کریں۔

ا۔ شاوی بیاہ ہو یا کچھ اور ایسے بھاٹا کسی طل میں درست تمیں۔ حدیث میں ا جس حد تک اجازت پائی جاتی ہے وہ صرف اس قدر ہے کہ شاوی اور عید کے موقع ہر وف کے ماتھ کچھ کا بھالیا جائے۔

یہ محض ایمان کی کروری ہے کہ آدی اپنے دوستوں اور عزیروں کی المانتی سے ڈر کر ایک ناجائز کام میں حصہ الے رسول اور احماب رسول کے ساتھ جو لوگ اپنا حشر جاہتے ہوں ان کے لئے تو بہی مناسب ہے کہ الیہ لوگوں سے ربا منبلا نہ رکھی جنیں امکام شریعت کی پروا نہیں۔ ورنہ جن کو ان لوگوں کے تعلقات زیادہ عرب جی انسی یہ سجے لینا چاہئے کہ فاجرین اور سالی کے ساتھ بیک وقت تعلق نہیں رکھا جا سکالہ جب تساری دنیا فاجروں کے ساتھ ہے۔ تو آخرت میں بھی انہیں انہیں کا ساتھ نصیب ہو گا۔

جواب نبر ۱۳ ملاط ہو۔ گریے خیال رہے کہ مجلس نکاح میں جبکہ الجاب و
قبول ہو رہا ہو اور محرات و فواہش کی نمائش نہ ہو رہی ہو شرکت کرتے میں
مضائقہ نہیں ' بلکہ اولی ہے ہے کہ شرکت کی جائے اور جب موسیقی شروع ہو
تو نمایت نری و شرافت کے ساتھ یہ کہ کر دوستوں اور عزیروں سے رخصت
جاتی جائے کہ جمل تک تممارے جائز کاموں کا تعلق ہے ہم تمماری سرت
میں دل سے شریک ہیں اور جمل تک ناجائز کاموں کا تعلق ہے۔ ہم ان میں
نہ خود شریک ہونا پند کرتے ہیں نہ یہ گوارا کرتے ہیں کہ تم ان ترایوں میں

ب محض غلا ہے کہ وو کے سوا اس زائد میں اور کوئی ووسرا آلہ موسیقی ند

تھا۔ ایران اور روم اور معرکی تمنی ماریخ اور خود عرب جالیت کی تمنی ماریخ است اور معرفی ماریخ است کی تمنی ماریخ است می معنی مو وی مید بات کمد سکتا ہے۔ متعدد بادوں کے نام تو خود اشعار جالیت میں ملتے ہیں۔

۔ دف کا نام آگر آلات موسیقی جن شال ہو بھی تو اس سے کیا ہو آ ہے۔
شادی بیاہ نور عید کے موقع پر نی شرائی ہے اس کی اجازت دی ہے۔ اور
یہ نیازہ سے زیادہ حد ہے جمال تک آدی جا سکتا ہے۔ اس آخری حد کو ہو
مخص نقفہ آغاز بنانا چاہتا ہو اس کو آخر کس نے مجور کیا ہے کہ خواہ مخواہ اس
نی کے بیروں میں اینا نام کھوائے جو آفات موسیقی توڑنے کے لئے بھیا گیا
ہے؟

(ترجمان القرآن- محرم معفر سلاه- جنوري فروري ١٧١٥)

# عذر مجوری کے ساتھ غیراللہ کی اطاعت

سوال : "ایک مخص فیراللہ مثلاً بادشاہ یا حکومت باطلم کی اطاعت کریا ہے اور اعتقاداً تو اس کی بندگی جمیں کریا لیکن عملا اس کے احکام کی اطاعت کریا ہے اور اس کے لئے مجوری کا عذر پیش کریا ہے۔ کیا ان دونوں کے عمل ایس کوئی تفریق کی جا سکتی ہے؟ آپ کی تفییر اللہ و رب کے لحاظ ہے تو دونوں ایک بی درج بیں ہوئے" طلائکہ دونوں میں بندا المشرقین ہے۔"

جواب : میں اپنے مضافین میں کئی جگہ اس بلت کو واضح کر چکا ہوں کہ تمام انسان حسب ذبل جار طبقوں میں تفتیم ہوتے ہیں۔

ا۔ مومن بالغیر ومسلم للغیر۔ لین جو غیر اللہ کو مطاع برحق اور مافذ امر اعتدالہ بھی کرتے ہیں۔ یہ کمل کافر اعتدالہ بھی کرتے ہیں۔ یہ کمل کافر اس کی اطاعت بھی کرتے ہیں۔ یہ کمل کافر اس۔

۔ مومن بالغیر ومسلم للغیر۔ لیخی ہو انعان غیر اللہ پر رکھیں تم اطاعت توانین الی کی کرتے ہیں۔ یہ پوزیشن ڈمیوں کی اور ایک حد تک منافقوں کی مومن بالله ومسلم للغير - لين الله كو اعتقاداً مطاع برحق مان والے مر فيرالله كى اطاعت و بركر كى بالاتے والے يہ پوزيش ان مسلمانوں كى ب جو كفار كے آلاح قربان مو جائيں۔ اس حالت بي اگر مسلمان جنا ہو تو اسے اس بر نہ رامنى مونا چاہئے نہ مطمئن رونا چاہئے بلكہ اس كا قرض ہے كہ يا تو اس حالت كو برائے كى كوشش كرے يا اس سے لكل جائے۔

و۔ مومن باللہ ومسلم للہ این اللہ بی رایان رکھے والے اور ای اطاعت کرنے والے ہی مسلم الوں کی اصلی پوزیش ۔ ہے اور قرآن کی دعوت تمام انسانوں کو یہ ہے کہ وہ یک پوزیش اختیار کرنے کی ستی کریں۔
اس پوزیش بیں کوئی رفنہ اس وجہ سے واقع نہ ہو گاکہ کوئی فض کی فیر مسلم نظام میں مجبورا" اپنی کی کو آئی ہے جمیں بلکہ طانت کے جرسے گرفار ہو جائے جمی طرح بہت سے سحابہ مو جائے جمی طرح بہت سے سحابہ کرام کفار کے ہاتھوں امیر ہوئے یا جیسا کہ اکثر انبیاء کا حال دہا ہے کہ وہ نظام کفر بی مسلم نظر میں مسلم نظر بی ایمیورانہ گرفاری اسلام بغیر اللہ کی کفر بی مسلم نظر بی اسلام بغیر اللہ کی تحریف میں جیس تی گے۔ اس طرح کی مجبورانہ گرفاری اسلام بغیر اللہ کی تحریف میں جس جیس تی گے۔ اس طرح کی مجبورانہ گرفاری اسلام بغیر اللہ کی تحریف میں جس جیس تی گے۔ اور کرے جب کوئی فض مومن بائلہ و کافر بانفیر ہوئے اور بان کے ساتھ جس نے اپنی حد تک مسلم نلہ ہونے اور بان کے ساتھ جس نے اپنی حد تک مسلم نلہ ہونے اور اس کے ساتھ جس نے اپنی حد تک مسلم نلہ ہونے اور اس کے ساتھ جس نے اپنی حد تک مسلم نلہ ہونے اور اس کے ساتھ جس نے اپنی حد تک مسلم نلہ ہونے اور اس کے ساتھ جس نے اپنی حد تک مسلم نلہ ہونے اور اس کے ساتھ جس نے اپنی حد تک مسلم نلہ ہونے کا اطلاق نہیں ہو سکل کی مرت اٹھا رکھی ہو اس پر مسلم نلفیر ہونے کا اطلاق نہیں ہو سکل۔

نیز یہ بات بینی ہے کہ طبقہ ج کی پوزیش طبقہ الور ب کے لوگوں سے
بالکل مختلف ہے۔ موسی باللہ و مسلم الغیر مشرک اور کافر ہرگز جہیں ہیں۔
لیکن آگر وہ اس طالت پر راضی ہیں یا اے بدلنے اور اس سے نکلنے یا مکانی
سمی نہیں کرتے تو سخت گناہ گار ہیں ایسے گانہ گار کہ ان کی ساری زندگی گناہ
بن کر رہ جاتی ہے۔

(ترجمان القرآن- محرم معزم اله- جنوري فروري ٢٥٥)

# خداکے حضور دعامیں ہاتھ اٹھانا

سوال: "مقای طلقول علی میرے ظاف بعد نماذ ہاتھ اٹھا کر دعا مائے پر بہت کے دے ہو رہی ہے۔ یہاں بہت زیادہ آبادی ایک ایے ملک کے بیردد کی ہے جن کا اقبادی شعار ہی ہے کہ دعا عیں ہاتھ نہ اٹھاتے جائیں۔ یہ معزات میرے ظاف اپنے اعتزاض عیں یہ دلیل چیش کرتے ہیں کہ اسعوا دبھم تصنوعا و خفیة کے ارثاد کا نقاشا کی ہے کہ دعا عیں حد درجہ اٹھا بر آ جائے بخالف اس کے ہاتھ اٹھائے ہے اس کا اظمار ہو آ ہے۔ بری دجہ دعا میں ہاتھ اٹھائے قرآن کے خال کے ظاف ہے۔ نیز اطاعی ہے ہی یہ طابت نہیں ہے کہ فیائے خالف ہے۔ نیز اطاعی ہے ہی یہ دال کل سے نو کچھ مطلب نہیں ہو آ دہ کیر کی فقیری کا مطابہ کرتے ہیں۔ دلاکل سے نو کچھ ملف ملہ دیا گیا ہے کہ میں ان کی جماعت کے ماٹھ نماز دیا ہے۔ کہ میں ان کی جماعت کے ماٹھ نماز دیا ہے۔ کہ میں ان کی جماعت کے ماٹھ نماز خوب ایکے قالمی باخت میں رکھا اس تھم کے نافذ کرنے والوں میں بعض معزات خوب ایکے تھی میاف جم یہ بیں۔ خبر یہ جالیت کے کہشے ہیں۔ جبھے مرف خوب ایکے تعلیم یافتہ بھی ہیں۔ خبر یہ جالیت کے کہشے ہیں۔ جبھے مرف خوب ایکے تعلیم یافتہ بھی ہیں۔ خبر یہ جالیت کے کہشے ہیں۔ جبھے مرف خوب ایکھے تعلیم یافتہ بھی ہیں۔ خبر یہ جالیت کے کہشے ہیں۔ جبھے مرف خوب ایکھے تعلیم یافتہ بھی ہیں۔ خبر یہ جالیت کے کہشے ہیں۔ جبھے مرف خوب ایکھے تعلیم یافتہ بھی ہیں۔ خبر یہ جالیت کے کہشے ہیں۔ جبھے مرف خوب ایکھے تعلیم یافتہ بھی ہیں۔ خبر یہ جالیت کے کہشے ہیں۔ جبھے مرف نہ کورۃ الصدر آیت کی روشنی میں اصل مسلے کو سمجھائے۔"

جواب فی ان حفرات سے دریافت کیے کہ ادعوا دبھم تضرعاو خفیۃ (اپ رب کو پکار
و عابری کے ساتھ اور چکے چکے) کا اگر وی تقانیا ہے او آپ لوگ سیجے ہیں تو یہ نماز
کے لئے باند آواز سے افان کی علائیہ معجدوں میں لوگوں کا مجتمع ہونا کی جماعت سے
نماز پڑھنا کی نماز میں جمری قرات کرنا ہے سب کے بھی تو پھر اس آیت کے خلاف قرار
پاک گا۔ نماز اصل میں تو آیک دعائی ہے۔ اگر دعا کے لئے افتحا ایمانی لازی ہے اظہار
کی کوئی شکل اس میں ہوئی تی نہ جائے تو ظاہر ہے کہ نماز باتماعت کی پوری صورت
تی اس کے خلاف ہے۔

چرجو کچھ یہ حضرات قرباتے ہیں وہ صدیث کے بھی ظاف ہے۔ صدیث میں ہم کو نی مسئل کھی خلاف ہے۔ صدیث میں ہم کو نی مسئل کھی کھی ہوئے ہوئے اللہ اللہ تعالی سے جب دعا ما تکی جائے او ہاتھ الله الله ما تکی جائے اور دعا سے فارغ ہو کر چرے پر ہاتھ مل لئے جائیں۔ ابوداؤد' ترزی اور بہتی میں اس مضمون کی متعدد روایات موجود ہیں۔ ایک صدیث میں حضرت سلمان بیعتی میں اس مضمون کی متعدد روایات موجود ہیں۔ ایک صدیث میں حضرت سلمان

#### فاری ہے روایت ہے کہ:

ان ربکم حیی کریم یستحی من عبده انا رفع یدیه ان یردهما صفراد

تسارا رب بوا باحیا اور کریم ہے۔ بندہ جب اس کے آگے ہاتھ کیمیلا آ ہے تو است شرم آئی ہے کہ اس کو خال ہاتھ واپس کردے۔

ود مری روایت میں معرت عمر بیان کرتے بی کد فی منتفظ اللہ جب وہا باکلتے ہے۔ وہا باکلتے تے تو ہاتھ اٹھا کر باکلتے تے اور اس کے بعد اپنے چرے پر ہاتھ بھیر لینے تھے۔ ماکم نے معتد رک میں معرت علی کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ وہا میں ہاتھ اٹھا اللہ کے آگے عابری اور مسکنت کے اظمار کے لئے ہے۔

اس میں فلک نمیں کہ نی منتفظ کی ایک نمانہ میں ہے طرفقہ دائے نہ تھا ہو اب رائج ہے کہ نماذ با جماعت حک بور الم اور مقتری سب مل کر دعا ما تلتے ہیں۔ اس بنا پر بعض علاء نے اس طریقے کو بدعت ٹھرایا ہے۔ لیکن میں نمیں سمحتا کہ اگر اس کو لازم نہ سمجھ لیا جائے اور اگر نہ کرنے والے کو طامت نہ کی جائے اور اگر بھی بھی قصدا اس کو ترک بھی کر دیا جائے و تو بھر اسے بدعت قرار دسینے کی کیا وجہ ہو سکتی تصدا اس کو ترک بھی کر دیا جائے خود تو کھی حل میں برا فعل نمیں ہو سکتی ہے۔ خدا سے دعا ما گفا بجائے خود تو کسی حل میں برا فعل نمیں ہو سکتا۔

(تربمنان الترآن- ربيع اللول علوى المائش، سلام- مارج عون ٢٥٥)

## كرب كأعلاج بذريعه موت

سوال: آگر کی مریض کے جال پر ہونے کی قطعاً امید نہ رہی ہو اور شدت مرض کی وجہ سے وہ انتائی کرب میں جاتا ہو ایسال تک کہ نہ غذا اندر جاتی ہو نہ دوا او کیا ایسے حالت بی کوئی طبیب حالق اس کو تکلیف سے نجات دینے کے لئے کوئی ذہر دیے کر اس کی ذعری کی دردناک گریاں کم کر سکتا ہے؟ اس قتم کی موت وارد کرنے سے کیا اس پر شرعاً قبل کا الزام آئے گا؟ حالاتکہ اس کی نیت بخیرہے؟

جواب: يقيناً اس بر قل كا الزام آئے گا۔ اس معللہ میں نیت بخیر ہونے كا كوئى سوال

نہیں ہے۔ جس جان کا وہ مالک نہیں ہے اور جس کے ظاف کوئی شرعی حق بھی قائم نہیں ہوا ہے' اس کو اگر اس نے قصداً ہلاک کیا ہے تو وہ قطعی طور پر قمل عمد کا جمرم ہے۔

طبیب کو اللہ نے جو علم دیا ہے اس کی غرض افسائی جان کی عاظت کے لئے
کوشش کرتا ہے نہ کہ اس کی موت کے لئے جب تک کمی فخص کے اندر زندگی
موجود ہو طبیب کا فرض ہے کہ اسے بچانے کی کوشش کرتا رہے اور جس مد تک
اس کے امکان میں ہو اس کی تکلیف کو کم کرنے کے لئے بھی ستی کرے۔ لیمن یہ
بنت ایک طبیب کے اظافی و شرقی صدود عمل سے بالکل فارج ہے کہ او اس امر کا
فیملہ کرے کہ کون آدی ہلاک کر دیے جانے کا مشتق ہے بلکہ یہ بات فود اس مریش
نیملہ کرے کہ کون آدی بلاک کر دیے جانے کا مشتق ہے بلکہ یہ بات فود اس مریش
کے اینے صدود افتیار سے بھی باہر ہے کہ وہ اپنی زندگی کو ختم کرنے کا فیملہ کرے۔ اس
لئے آگر مریش کا اپنا مطالبہ بھی ہو تب بھی طبیب کے لئے ایسا کوئی فنل ہرگز جائز

علاوہ بریں یہ بھی ایک تعلی غلط مغموضہ ہے کہ کوئی ڈاکٹر کسی مریف کے بارے بیل سے بالکل بقین کے ساتھ جان سکتا ہے کہ عد ضرور مرجائے گا۔ ایسی مثالیں باور شیل ہیں جن میں ایک طبیب نے نہیں بلکہ متعدد طبیبوں نے بالانفاق رائے قائم کی میں ہیں میں مینی طبیب نے نہیں بلکہ متعدد طبیبوں نے بالکا فلاف اس کی جان نی ہے کہ مریف نہیں مینی گا۔ اور پھر ان کے اندازوں کے بالکل فلاف اس کی جان نی بائی ہونے کا فیصلہ کی ہے۔ اس لئے جو ڈاکٹر محض اندازے ہے کسی مخص کے جان برنہ ہونے کا فیصلہ کرے گا۔ اور اس کی تکلیف دور کرنے سے کئے اسے بلاک کر دے گا۔ وراسل کی جان برنہ ہونے کا فیصلہ ایک بہت برا مظلم اپنی کردن پر لے گا۔ اپ علم پر ایبا ہے جا احتمو ایک کافر ڈاکٹر تو کر سک میں ہے۔

(ترجمان القرآن- عمرم ۱۷ه- وسمبر ۱۳۵)

# سفرمين قصرصاؤة

سوال: ۱۔ تفر ملوۃ انگریزی مملوں کے صلب سے کتنے کیے سنر میں واجب ہے؟ ب۔ کیا یہ قاملہ یک طرفہ سنر کے لئے ہے یا آمدورفت کی دوہری سافت بھی شار ہوگی؟

ج۔ کیا ایک مقررہ طقہ میں سنر کرنے پر بھی بیہ رعایت حاصل ہو گی؟

جواب: ل فقهاء كي آرا اس معلله من مخلف بيل چناني تعرصلوة كے لئے كم اذ كم ٩ ميل اور زياده سے زياده ٣٨ ميل كا نصاب مقرر كيا كيا ہے۔ اختلاف كى وجہ يہ ہے كد المحضور سے اس معللہ ميں كوئى صريح ارشاد منقول نيس ہے اور نص صريح كى غیر موجودگی میں جن وال کل سے استبلا کیا گیا ہے ان کے اندر مخلف اقوال کی مخواکش ہے۔ سمجے یہ ہے کہ تعریکے لئے سافت کا ایبا تعین جس میں ایک نظ خاص سے تباوز کرتے ہی قمر کا تھم لگا جاسکے شارع کا خشا نہیں۔ شارع نے مسفر" کے مفہوم كو عرف عام ير جمور وا ب اور بد بلت بر عض خود باساني جان سكنا ب كد كب وه سنر میں ہے اور کب ستریس میں ہے۔ گاہر ہے کہ آگر ہم شرجاتے ہیں تو مہمی مساقر ہونے کا احساس بھارے ذہن میں نہیں ہوتا بخلاف اس کے جب واقعتر" سفرور پیش ہو آ ہے تو ہم سافرت کی کیفیت خود محسوس کرتے ہیں۔ ای احساس کے مطابق تصر اور اتمام كيا جا سكتا ہے۔ البت مير خوب سجد ليما جاہئے كه شرق معالمات بي صرف إي فخص کا فنوائے تلب معترب جو شریعت کی پایٹری کا ارادہ رکھتا ہو نہ کہ بمانہ بازی کا۔ ب۔ اس حصد کا جواب اور بی کی سلور میں موجود ہے۔ ویسے جن فقہاء نے مقدار سز مقرر کرنے کی کوشش کی ہے ان کے پیش نظر یک طرف مسافت

ج۔ ہل مقررہ طقہ بیں سٹر کرنے کی شکل میں بھی قعر صلوۃ کرنا جاہئے جس طرح اس طلقہ سے باہر کے سٹرول کے دوران ہیں۔ (ترجمان القرآن۔ رجب شعبان علامہ۔ جولائی 'آکست ۲۵۵ء)

مندوستان میں گلئے کی قربانی کامسئلہ

سوال: مسلمان قوم أكر بندوستان بين كلئ كى قربانى كو روك دے تو اسلام

ک نگاہ میں کوئی قیامت نمیں آ جاتی خصوما جب کہ اس فعل میں نفع کم اور تنصان زیادہ ہے۔ گرکیوں نہ آیک ہملیہ قوم کا انتظا حاصل کرنے کے اور تنصان زیادہ ہے۔ گرکیوں نہ آیک ہملیہ قوم کا انتظا حاصل کرنے کے لئے رعابت سے کام لیا جائے؟ آکبراعظم ' جما گیر' شاجماں اور موجودہ فقام دیدر آیاد نے عملی مثالیں اس سلسلہ میں قائم کی ہیں۔

ہواب ، آپ نے ہن بیرے بیرے معلمیں کا پام لیا ہے چھے ان میں ہے کی گا تھا۔ تھلید کا شرف ماصل تھیں ہے میرے نزدیک مسلمانیل نے ہند ستان میں ہندوول کو راضی کرنے کے شرف کا شرف ماصل تھیں ہے میرے نزدیک مسلمانیل نے ہند ستان میں ہندوول کو جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے۔ لیمن ہند ستان کی حد تک اسلام پر واقعی قیامت تو ضرور آ جائے گا۔ افرس بیر ہے کہ آپ لوگوں کا فقط نظر اس مسلم میں اسلام کے نظار نظ کی تین ضد ہے۔ آپ کے نزدیک ایمیت صرف اس امری ہے کہ کی طرح دو قومول کی تین ضد ہے۔ آپ کے نزدیک اعمل کے درمیان اختلاف و نزاع کے اسباب دور ہو جائیں۔ لیکن اسلام کے نزدیک اعمل کے درمیان اختلاف و نزاع کے اسباب دور ہو جائیں۔ لیکن اسلام کے نزدیک اعمل ایمیت ہو مادوں کو شرک کے ہر ممکن خطرہ ایمیت یہ امر رکھتا ہے کہ قومید کا حقیدہ افتیار کرنے والوں کو شرک کے ہر ممکن خطرہ سے بھایا جائے۔

جس ملک میں گلے کی ہوائہ ہوتی ہو اور گلے کو معودوں میں شال نہ کیا گیا ہو اور اس کے نقری کا بھی عقیدہ نہ پانے جائو اور اس کے نقری کا بھی عقیدہ نہ پانے جائو اور اس کے نقری کا بھی عقیدہ نہ پانے جائو اس ہے۔ لیکن جہاں گائے معبود ہو اور نقری کا مقام رکھتی ہو' وہاں تو گلے کی قربانی کا عظم ہے' جیسا کہ نبی اسرائیل کو عظم دیا گیا گائے کی قربانی خطرہ ہے جسا کہ نبی اسرائیل کو دیں اور گلے آگر ایسے ملک میں کچھ مدت تک مسلمان مسلحا گلے کی قربانی ترک کر دیں اور گائے کا گوشت بھی نہ کھائیں تو یہ چیٹی خطرہ ہے کہ آگے چل کر اپنی ہسلیہ قوموں سے گاؤ پرست آبادی میں رہے قوموں سے گاؤ پرست آبادی میں رہے مقوم سے تا ہوا تھا کہ میں شوبوہ نمی قلوبہ العجل۔ پراس انول میں رہے دیندہ اسلام قبول کریں گو وہ جائے اسلام کے اور وہ سرے عقائد قبول کریں بیر ، جو ہندہ اسلام قبول کریں گے وہ جائے اسلام کے اور وہ سرے عقائد قبول کریں گئی تعذیب می ان کے اندر بدستور موجود رہے گی۔ اس لئے ہندوستان میں گائے گئی قربانی کو میں واجب مجت ہوں اور اس کے ساتھ میرے نزدیک کی نو مسلم ہندہ کا قربانی کو میں واجب مجت ہوں اور اس کے ساتھ میرے نزدیک کی نو مسلم ہندہ کا قربانی کو میں واجب مجت ہوں اور اس کے ساتھ میرے نزدیک کی نو مسلم ہندہ کا قربانی کو میں واجب مجت ہوں اور اس کے ساتھ میرے نزدیک کی نو مسلم ہندہ کا قربانی کو میں واجب مجت ہوں اور اس کے ساتھ میرے نزدیک کی نو مسلم ہندہ کا قربانی کو میں واجب مجت ہوں اور اس کے ساتھ میرے نزدیک کی نو مسلم ہندہ کا

اسلام اس وقت تک معتر تمین ہے جب تک وہ کم از کم ایک مرتبہ گلے کا گوشت نہ کما لید ای کی طرف وہ مدیث اشارہ کرتی ہے جس میں صفور نے فرایا کہ "جس کما لید ای کی طرف وہ مدیث اشارہ کرتی ہے جس میں صفور کے فرایا کہ "جس نے نماز ردھی جسی ہم ردھتے ہیں اور جس نے ای قبلہ کو اختیار کیا ہو ہمارا ہے اور جس نے ہمارا ذیجہ کملیا وہ ہم میں سے ہے۔ " یہ "ہمارا ذیجہ کملیا" وہ مرے الفائل میں جس نے ہمارا ذیجہ کملیا" وہ مرے الفائل میں ہی سال ہوئے کے لئے این اوہام و تجود اور برشوں کا یہ منوری ہے جن کا جالمت کی مالت میں کوئی مخص بارشر رہا ہو۔
ورتر برای مالیت کی مالت میں کوئی مخص بارشر رہا ہو۔
(تر برای الحرائ الحرائ درجب شعبان سام ہو۔ جولائی اگست کا سام ہو۔)

# جری انتاع کی صورت میں مباحلت کا وجوب

سوال : امارے متای خطیب صاحب نے ایک وصل بن بر فرایا ہے کہ اگر کسی ملک بیں جرا گاؤ کئی بر کر دی جائے تو اس صورت بی ملک کے مسلمانوں پر لازم ہو جانا ہے کہ وہ اس تھم امتائی کی خلاف ورزی کریں۔ یہ فتوی گھے کچے جی جیب ما مطوم ہونا ہے۔ آفر شریعت نے جن چزوں کو طال فیمرایا ہے وہ اس طال ی تو جی۔ واجب کیے ہو گئی۔ مثل اون کا گوشت کمانا طائل ہے کہ طال ہی تو جی شرید واجب کیے ہو گئی۔ مثال اون کا گوشت کمانا طائل ہے کہ طات کے معنی وجوب کے دیں اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ طات کے معنی وجوب کے دیں ایس ہولوی صاف مطلب یہ ہے کہ طات کے معنی وجوب کے دیں ایس کے خورہ بالا فتوی صاحب فرائے کہ ذکورہ بالا فتوی

جواب ہیں ہات تو بہت میں ہے ہے کہ جب کی مبل چیز کو کوئی حکومت یا کوئی طاقت زبرتی حرام قرار دیدے تو اس کی تائم کی ہوئی حرمت کو تعلیم کرنا گناہ ہے اور اس کو تو رہا واجب ہے۔ گئیں سمجھ جس نہیں آنا کہ جو صفرات چھوٹے چھوٹے مباطات کے مطلہ جس شریعت کے اس محم ہے واقف ہیں ان کو یہ یاد کیوں نہیں آنا کہ جس نظام محکومت جس وہ رہے ہیں اس نے حرام و طال قرار دینے کے بورے افتیارات اپنے باتھ جس لے لئے ہیں اور نماز دورہ اور نکاح و طال قرار دینے کے چھ مسائل کو چھوڑ کر این باتھ جس کے جھ مسائل کو چھوڑ کر خدا کی بوری شریعت کو مقوخ کرویا ہے۔ آگر گاؤ کھی کی عماقت پر گاؤ کئی مباح کے خدا کی بری شریعت کو مقوخ کرویا ہے۔ آگر گاؤ کھی کی عماقت پر گاؤ کئی مباح کے خدا کی بری شریعت کو مقوخ کرویا ہے۔ آگر گاؤ کھی کی عماقت پر گاؤ کئی مباح کے خدا کی بری شریعت کو مقوخ کرویا ہے۔ آگر گاؤ کھی کی عماقت پر گاؤ کئی مباح کے

بجائے نرض ہو جاتی ہے۔ تولوری شریعت کی تفتیخ پر کیا کھے فرض عاید ہو جاتا ہو گا۔ یہ ان مولوی صاحب سے یوجیئے!

شریعت اسلای کا یہ فطری تقاضا ہے کہ 18 ذیرگی میں اپنا پورا غلبہ بلاشرکت فیر عابق ہے۔ اور اگر فیر اللہ کا کوئی اقتدار انسانوں پر اپنا وامن پھیلانا جابتا ہو تو اسلای شریعت اپنے حبین کو اس کا باقی دیکھنا چابتی ہے نہ کہ مطبع و وفا شعار جس نظام حق کو گائے کی قربانی بھیے معمولی مسئلہ میں فیر اللہ کی داخلت گوارا نہیں ہے وہ آخر اسے کانے کی قربانی بھیے معمولی مسئلہ میں فیر اللہ کی داخلت گوارا نہیں ہے وہ آخر اسے کی تراشت کر سکتا ہے کہ سیاست اور معیشت اور معاشرت کے اہم مسائل میں خدا سے سرکشی کرنے والی کوئی قوت اپنی مرضی کو اللہ کے بندوں پر بافذ کرے۔

شریعت اسلامی کی بھی اسپرٹ بیشہ نظام کفرو جالیت کے خلاف ارباب حق کو صف آرا کرتی رہی ہوتی رہی ہوتی رہی ہوتی رہی ہوگی اس ارباب حق کو صف آرا کرتی رہی ہوتی رہی ہوتی رہی ہوتی رہی ہوتی رہی کہ میری است بی جہلا قیامت تک جاری رہے گا نہ کمی علول کا عدل اسے ختم کر سنے گا نہ کمی خلاف کا عدل اسے ختم کر سنے گا نہ کمی خلاف کا ظلم ہی اسپرٹ بھیشہ تجدید اسلام کی تحریکوں کی محرک رہی ہے اور اس نے صافحین کو ماحول کی خواناکیوں کے آگے جمک جانے سے روکا ہے۔

مرجال برائی اسلامیت مسلمانوں میں کرور ہو گئی ہے دہاں انہوں نے اپی اسلامیت میں کرونت کر کے ہر قدم کے نظام بائے طاقوت کو نہ صرف بد کہ موارا کر لیا ہے، بلکہ حدید ہے کہ اسے چلانے اور معظم رکھنے اور اس کا تخط کرنے کی خدمات تک مرانجام دینے کے لئے آدیلیں کرلی ہیں۔

یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لینے کی ہے کہ محکو کشی اگر طاخوت کی روک سے مباح کے بجائے واجب ہو جاتی ہے تو پھر امر بالمعروف اور نئی عن المنکر کے نظام کا قائم کرنا جو پہلے بی فرض اور بمت برا فرض ہے باطل کی طرف سے کمی مزاحمت کے پیدا ہو جانے پر دین کے ہر فرض سے برا فرض ہو جاتا ہے اور اس سے چٹم پوشی کر کے اگر مسلمان بزار نفلی عبادتیں بھی کرے تو وہ بے معتی ہیں۔

در حقیقت کمی غیرالی طافت کی مداخلت فی الدین چاہے کتنے بی چھوٹے معالمہ بس ہو مسلمان کے عقیدہ توحید پر براہ راست ضرب لگاتی ہے اور ہر الی مداخلت کے معنی بیر بین کہ مداخلت کرتے والے نے ایک خاص معالمہ میں اپنی خدائی کا عملی اعلان کر دیا ہے۔ فاہر ہے کہ اس اعلان پر مسلمان کا امن و سکون سے بیٹھے رہا تک اس کے ایمان کو مشتبہ کر دیتا ہے 'کیا یہ حال کہ اس اعلان کے اعلاقی خود مسلمان ہول اور و مروں سے بالجبراسے منوائے کے لئے اپنی قوتی باطل کے اچھ فروفت کر دیں۔ پس اصلی مسائلہ قربانی گاؤ کا نہیں ہے' بلکہ مقیدہ توحید کی حفاظت کا ہے۔ اس کی حفاظت میں کو آئی کر کے ہم مس اخروی بہود کی امیدیں قائم کر سکتے ہیں!

# تزكيه نفس كي حقيقت

سوال : بمال کی مقای فضا تصوف کے چہے سے معمور ہے۔ اس سے آکٹر طرح طرح کے وجیدہ مسائل پیرا ہوتے رہے ہیں۔ اس وقت دو باتیں دریافت طلب ہیں:

تزکیہ نفس کی معج تعریف کیا ہے؟ اس بارہ میں رول اللہ کی تعریف کیا ہے؟ اس بارہ میں رول اللہ کی تعلیم کیا تھی؟ متعوفین کا اس سلسلہ میں معج عمل کیا رہا ہے؟ نیز ایک مسلمان کو اپنی زندگی کے ااس شعبہ میں کیا صورت اختیار کرنی ما مرہ؟

ب۔ کیا محلبہ کرام رضوان اللہ علیم التعین بھی آج کل کے صوفیا کی طرح تزکیہ نفس کیا کرتے ہتے اور عالم بالا کے مطابدات ہوتے ریحے ہتے؟

سوال کے پہلے جڑو کے جواب جل بید ذہن نشین کر ایکنے کہ عربی ذبان جل بڑکے کہ عربی ذبان جل بڑکے کا نفظ دو معنوں جل استعال ہوتا ہے ایک پاک صاف کا دو سرے برحانا اور نشوونما دیا۔ اس لفظ کو قرآن جید جل بھی انبی دونوں معنوں جل استعال کیا گیا ہے۔ اس تزکیہ کا عمل دو اجزاء سے مرکب ہے۔ ایک بید کہ نفس انسانی کو انفرادی طور پر اور سوسائٹی کو اجنامی طور پر بالبندیدہ صفات اور بری رسوم و عادات سے پاک صاف کیا جائے۔ دو سرے یہ کہ بیندیدہ صفات کے قریعہ سے اس کو نشوونما دیا جائے۔

آگر آپ قرآن جید کو اس نظم نظرے دیکھیں اور صدیث میں اور یکھے نہیں و مرت ملکوہ تی ہو جائے گاکہ مرف ملکوہ تی ہر اس خیال سے نظر ڈال لیس تو آپ کو خود معلوم ہو جائے گاکہ افرادی گھذ بنتائی دعری میں وہ کوئی نہ پندیدہ صفات ہیں جن کو اللہ اور رسول دور کنا چاہتے ہیں اور وہ کوئی پندیدہ صفات ہیں جن کو وہ افراد اور سوسائٹی میں ترتی نیا چاہتے ہیں اور وہ کوئی پندیدہ صفات ہیں جن کو وہ افراد اور سوسائٹی میں ترتی نیا چاہتے ہیں۔ نیز قرآن و صدیت کے مطاحہ تی سے آپ کو این ترابیر کی بھی پوری تفسیل معلوم ہو جائے گی جو اس فرض کے لئے اللہ تعالی نے بتائی ہیں اور اس کے تفسیل معلوم ہو جائے گی جو اس فرض کے لئے اللہ تعالی نے بتائی ہیں اور اس کے رسول نے استعمال کی ہیں۔

الل تصوف میں آیک مدت سے تزکیہ نفس کا جو مفہوم رائج ہو سمیا ہے اور اس کے جو طریقے عام طور پر ان میں چل پڑے جیں وہ قرآن و سلت کی تعلیم سے بہت ہے موے جی۔

دوسرے برد کا بواب یہ ہے کہ محلبہ کرام نے آو عالم بالا کے معالمہ بیل صرف رسول کے احتام پر فیب کی سادی حقیقال کو بان ایا تھا اس لئے مشاہدے کی نہ ان کو طلب تھی اور نہ اس کے لئے انہوں نے کوئی سعی کا۔ یہ بجائے اس کے کہ پردہ فیب کے پیچے جمائے کی کوشش کرتے اپنی ساری قوتی اس جدو پر بی صرف کرتے تھے کہ پہلے اپنے آپ کو اور پھر ساری ونیا کو فدائے واحد کا مطبح بنائیں اور دنیا بیل عملاً یہ کہ پہلے اپنے آپ کو اور پھر ساری ونیا کو فدائے واحد کا مطبح بنائیں اور دنیا بیل عملاً یہ کہ پہلے اپنے آپ کو اور پھر ساری ونیا کو فدائے واحد کا مطبح بنائیں اور دنیا بیل عملاً میں مگل میں اس جدو بھر بیا کی انہوں کو دیائے اور پھلائیوں کو نشود نما دینے والا ہو۔

ملام حق قائم کر دیں جو برائیوں کو دیائے اور پھلائیوں کو نشود نما دینے والا ہو۔

(ترجمان القرآن۔ رجب شعیان ۱۲ مورے بولائی اگر است ۲۰۱۵)

# الكوبل آميز اردبيه كالستعل

موال: اس ذائد من اگریزی دواش جوعام طور پر رائج بین ان می سے ہر رقی دوا می الکویل (جو ہر شراب) شال ہوتا ہے۔ میں ان سے ابتناب کرتا ہول۔ لیکن عرض بید ہے کہ تحریم خر کے متعلق جو تھم قرآن میں ہے اس میں اگر خر کا مطلب "نشہ آور چے" لیاجائے تو دوامی الکویل اناکم

ہوتا ہے کہ نشر نمیں کرتا اور نہ کوئی اس مقعد سے پڑتا ہے نہ اس ترکیب
سے اس کو اپنے لئے طال کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یوں بادیک بنی کی
جائے تو ذیل روئی میں بھی آئے کا خمیر اٹھنے پر پکھ الکویل بن جاتا ہے اور
شریت جو ہو تکوں میں آئے جی ان میں بھی پکھ الکویل ضرور بن جاتا ہے۔
بلکہ الکویل تو بائی اگوروں میں بھی بنتا ہے۔ آگر ان صورتوں جی توالی دجہ
حرمت نمودار خمیں ہوتی تو آخر صرف دوآئی کے اندر الکویل کی شمولیت
کیوں اتنی زیادہ تھل توجہ ہو؟

نیز آگر بانتبار افت خمر کا مطلب اگوری شراب لیا جائے تو الکولل اگوری شراب دمیں ہے۔ اس لئے اگریزی دوائیں ناجائز نہ ہوئی چاہیں۔
لیکن علاء نے اس نیاد میں جب ایسی ادویات سامنے نہیں تھیں ایسے سخت فتوے دے دیے کہ آج انہیں مخلف مواقع پر چہاں کرنے سے بدی مشکل بیش آ ری ہے۔ یہ بھی خیال رہے کہ آج کل بونانی ادویہ مرکبہ کا خالص مالت میں دستیاب ہونا بحت ہی دشوار ہے۔ خمیرہ مروارید می بوے سے بوا مثل موارید کی جگہ صدف ملا دیتا ہے۔ نیز جانیں پہلنے کے اگریزی طب اور جرائی کے مامرین کی طرف می جب اور جرائی کے مامرین کی طرف می جب اور جرائی کے مامرین کی طرف می جب اور جرائی کے مامرین کی طرف می سادے پہلوؤں کو فوظ دکھ کر آپ اپنی دائے سے ایک فرائیں۔

جواب: فر اگرچہ اگوری شواب کو کھے ہیں گین اس ہے مراو ہر نشہ اور چز ہے چنانچہ فر کی تعریف یہ بیان کی گئی ہے کہ "الخصو حا خلید العقل" بین ہروہ چز فر ب ہے ہو عشل کو دُحانک لے اور شریعت میں یہ اصول بیان کیا گیا ہے کہ "ما اسکو کنٹرہ فقلیلہ حواج" لین جس چز کی زیادہ مقدار نشہ پردا کرے اس کی کم مقدار بھی حرام ہے۔ یہ کم مقدار کی حرمت نشہ کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اس وجہ سے کہ کم مقدار استعمل کر لینے سے نشس کے اندر کی دہ رکاوٹ دور ہو جاتی ہے یا کم از کم کرور پر جاتی ہے ، جو حرام چز کے لئے نفس میں موجود ہوتی ہے۔

کرور پر جاتی ہے ، جو حرام چز کے لئے نفس میں موجود ہوتی ہے۔

پر رید باتی میں طریق پر معلوم ہے کہ قیام شرابون ہیں دہ امل چز جو نشہ پیدا

کرتے والی ہے' الکوال عی ہے۔ اس لئے کمی صورت میں اس کا ستعال جائز تو نہیں ہو سکا۔ البتہ ایے طالت میں جب کہ فن طب کی ترتی مسلمانوں کے بال ایک مرت عند ہو پکی ہے۔ اور جدید نائہ میں اس فن کی تمام ترقیات ایسے لوگوں کے باتھوں ہوئی ہیں جو حرام و طال کی تمیزے خالی میں اور انہوں نے نئے زائے کی بیشتر موثر ووائوں میں الکوئی کو ایک اچھا محلل پاکر ووا سازی میں بکوت استعال کیا ہے' افراد کے لئے اضطرار کی صورت بیدا ہو گئی ہے۔ شریعت کمی انسان سے یہ مطالبہ نہیں کرتی کہ فوا اپنی محت اور اپنی زندگ کی حفاظت کے صرف این ذرائع پر انحمار کرے جو کمی خاص زائد تک دریافت ہوئے والے ذرائع خاص زائد تک دریافت ہوئے ہوں اور اس زمانہ کے بعد وریافت ہوئے والے ذرائع خارے میں خوا کئنے تی کارگر اور سفید ہوں اور اس زمانہ کی جدد وریافت ہوئے والے فرائع خاص خوا کئنے تی کارگر اور سفید ہوں ان سے ایفتاب کر کے اپنے آپ کو خطرے میں والے۔ اس لئے افراد تو اضطرار کی بنا پر این ذرائع میں حرمت کا سبب موجود ہوئے ہوئے ہوں ان کو اپنی زندگ کی حفاظت کے لئے استعال کر سکتے ہیں' لیکن تمام مسلمان والے ور سازی کی جدید تک وہ فن طب بحرے ہوں اور دوا سازی کی جدید تک وہ فن طب بحری اس وقت تک اس گناہ کے ذمہ دار بختے رہیں گے جب تک وہ فن طب بور دوا سازی کی جدید ترقیات کو مسلمان بنا لینے کی اجمائی کوشش نہ کریں۔

جدید فن طب اور دوا سازی کو مسلمان بنانے سے میری مرادیہ ہے کہ اس فن کی تمام موجودہ اور آئدہ ترقیات کو اسلام کے اصول اظلاق کا پابئد بنایا جائے اور دوا سازی کے تمام موجودہ اور آئدہ ترقی پذیر ذرائع کو اسلامی حدود کے سائے میں وحال لیا جائے یہ کام جب تک اجمامی سعی سے نہ ہوگا افراد تو اضطرار کی وجہ سے معاف ہوتے رہیں گے کہ لیکن جاعت کے نامہ اعمال میں مسلسل گناہ لکھا جاتا رہے گا۔ اجمامی منابوں کی کی خاصیت ہے کہ ان کی وجہ سے افراد کے لئے افزادی طور پر اضطرار کی حالت کی ایک خاصیت ہے کہ ان کی وجہ سے افراد کے لئے افزادی طور پر اضطرار کی حالت بیدا ہو جاتی ہے۔ مراجمامی طور پر بوری جماعت گناہ گار قرار پاتی ہے۔

(ترجمان القرآن- رجب ٢٥هـ جون ٢٧١ع)

# راجه کی غائبانه سلامی

سوال: سکول میں ڈرل کے بعد مماراجہ صاحب کی سلامی بینڈ پر ا آری جاتی موال علامت سمجما جا آ ہے۔ میں اسے مقاتباتہ سلام ہوا آ ہے۔ میں

نے ایک بندے کو خداکی معیونت میں شریک مانے سے قوا و عملاً انکار کیا ہے۔ بیڈ ماشر مادب نے مجھے فور کے لئے مملت دی ہے۔ آپ میری رہنمائی فرائیں۔"

جواب: آپ سلای ق بر حال شد دیں والد انجام کھے بھی ہو گیان اپی حد تک اس مطلہ کو بخیرہ فوقی ٹالنے کی کوشش کریں۔ اس کی صورت یہ ہے کہ بیڈ ہاسٹر کو بہت فود فعنڈے طریقے سے یہ سمجھانے کی کوشش کیجے کہ وہ اس مطلہ کو طول دینے سے فود اجزاز کرے۔ اگر آپ سلای کے موقع پر ٹل جلیا کریں اور بیڈ ہاسٹراس کو فامو ٹی کے مائے نظر انداز کرتا رہے قو بات چھوٹی رہے گی۔ لیکن آگر وہ مجود کرے اور آپ کے الکار پر باز پرس کرے قو بات چھوٹی رہے گی۔ لیکن آگر وہ مجود کرے اور آپ کے درسہ بیں بلکہ ساری ریاست بین اس کا اثر چیل جائے گور نہ صرف آپ کے درسہ بین بلکہ ساری ریاست بین اس کا اثر چیل جائے کی پہلو آپ بیڈ مائر کو سمجھا دیجے گا۔ آگر مخلور بوگا قو وہ فود فاموشی افقیار کر لے گا ورشہ اس کو آخری مرحلہ بک پیچ جائے اور جیجے کہ شاید آپ بی کے ذریعہ سے آئد تعالی اس مرحلہ بی بی بی آپ کو اچھی طرح قول کیجے کہ گار ڈداہ برابر کروری کا اظمار نہ جائے کے بعد اپنے آپ کو اچھی طرح قول کیجے کہ گار ڈداہ برابر کروری کا اظمار نہ جائے گئے انہ بائے سات سے اخراج کی۔ بی

(ترجمان القرآن- رجب شعبان ۱۳۵- جولائی اگست ۱۳۳۹)

# غير كليمانه تبليغ

موال : "ایک فض کو ایک مدرے میں تبلغ کے لئے طادم رکھا کیا ہے۔
اب مدرے کے منظمین خود ہی اس کی تبلغی مسامی کو روکنا جاہتے ہیں۔
مثل بعض آیات بچوں کو یاد کرائے میں وہ مائع ہوتے ہیں۔ ایک چند آیات
درج ذیل ہیں۔

الله الذين امنوا لا تتخذ وا اليهود والنصارم اولياء الايه

#### أح - قاتلوا في سبيل الله الايه

-(٣) ومن لم يحكم بما انزل الله فاولنك هم الفسلون..
هم الظلمون... هم الكفرون -اب ليه فض ك متعلق شريت كاكيا كم به التعديد عن رينا جائد يا نبي-"

جواب ؛ آپ جس طریقہ سے موال کر رہے ہیں اس سے شبہ ہو آ ہے کہ صورت واقعہ اس سے مخلف ہے اور آپ اسے ایک معصوم شکل میں چش کر کے استفسار کر رہے ہیں۔

تبلیغ کے معنی یہ نہیں ہیں کہ موقع و محل کو دیکھے بغیر آدی ہر جگہ ایک ہی طرح
کی شدت برتے اور ہر مخطب کے سامنے ہی انتخابی باتیں کیہ ڈالے 'جن کا مخل ابتدائی
مراحل ہیں کم بی کوئی ہض کر سکتا ہے۔ جہاں لوگ توحید و رسالت اور آخرت کے
ابتدائی تصورات تک ہے ہے گئہ ہو کر رہ محتے ہوں وہاں پکلیک ان کے سامنے ان
عقائد کا محض کمل تصور ہی نہیں بلکہ اے تنایم کرنے کے تمام لوازم اور عملی تقاضے
عقائد کا محض کمل تصور ہی نہیں بلکہ اے تنایم کرنے کے تمام لوازم اور عملی تقاضے
تک پیش کر ڈالنا اور پر اس پر ان اصراد کیا کہ لوگوں میں چر بیدا ہو جائے کا تحکمت
تبلیغ کے خلاف ہے۔

اگر آپ کو یا آپ کے کی دوست کو کی وکیل یا ج کے ہاں بچن کو رہائے کا انقاق ہوا ہے تو آپ نے کی فاطمی کی ہے کہ اس کے بچن کو چن چن کر وی آئیس یا درانی شروع کر دیں ہو آپ نے نقل فرائی ہیں اور اس طرح اسے مجور کر دیا کہ یا تو اس طرح اسے مجور کر دیا کہ یا تو اس طرح اسے مجور کر دیا کہ یا تو اس طرح اسے مقابلے میں آکموا ہو کیا تمیں تو خود اپنے بچن کی نگاہ میں کافر و فاس قرار پائے یہ طرفقہ افقیار کرنے کے بجائے آگر آپ بردر بجان کو اسلامی مقابل کے مہادی سے بھر ان کی لوازم اور مقانوں اور معالیوں کے مہادی سے آگاہ کرتے اور ماتھ ساتھ قرآن مجید کے ذریعہ سے یہ چزیں ان کو سمجھاتے بط جاتے تو خطرے کا الارم بھی نہ بچا بچل کو دین کی تعلیم بھی اچھی طرح مل جاتی اور ان کے والد صاحب چاہے جو بچھ بھی ہے دریتے گر ان کی لواد درست ہو جاتی۔ آپ جاتے اس کے دائد صاحب چاہ جو بچھ بھی ہے دریتے گر ان کی لواد درست ہو جاتی۔ آپ ان کے دائد صاحب چاہ جو بچھ بچل کو ایک باتیں یاد کرانی شروع کر دیں۔ جن کی بنا پر دہ بر جگہ النے سیدھے تو ہے بڑنے گے ہوں۔ یکی چیز خطرے کی تھتی بن گی اور اس

، وہ صورت مل پیدا کر دی جس میں آپ کو بید سوال کرنے کی ضرورت ہیں آئی الی مد اب ظاہر ہے کہ وہ جو قد مب کا مد اب ظاہر ہے کہ وہ بچے کمی ایسے ہی معلم کے حوالہ کے جائیں معے جو قد مب کا انسان سے ذہن میں بٹھائے جس کی روست خدا اور قیصر کے حوق الگ الگ

ں اور ساتھ ساتھ سے محطے اوا سے جا سیں۔ (ترجمان القرآن۔ محرم مغر ۱۲ ہے۔ فرورری ۴۲۵)

خلافيات

# تقليدوعدم تقليد

سوال: تقلید ائد اربعہ کے متعلق آپ کا نظریہ کیا ہے؟ لینی تقلید کو آپ
کی مد تک جائز بھے ہیں یا جس ؟ اور آگر جائز بھے ہیں تو کس مد تک؟
جہاں تک میری معلومات کام کرتی ہیں آپ ایک وسطح المثرب مقلد ہیں؟

جواب : میرا مسلک یہ بہر کہ آیک صاحب علم آدی کو براہ راست کتاب و ست سے تھم میچ معلوم کرنے کی کوشش کرنی چاہئے اور اس تخین و جسس میں علائے سلف کی مامرانہ آراء سے بھی مدد لینی چاہئے۔ نیز اخلاقی مسائل میں اسے ہر تحصب سے پاک ہو کر کھلے ول سے جو تھیں کرا چاہئے کہ آئمہ جھتدین میں سے کس کا اجتماد کتاب و ست

ے زیادہ مطابقت رکھتا ہے۔ پھر جو چیز جی معلوم ہو اس کی چردی کرنی جاہئے۔
میں نہ مسلک الجدیث کو اس کی تمام تنعیلات کے ساتھ مجھے ہجتنا ہوں اور نہ
سنیت یا شا فیت ہی کا پارٹر ہوں۔ لیکن کوئی وجہ نہیں کہ جماعت اسلامی میں جو لوگ شریک ہوں ان کا فقتی مسلک لالیا میرے فقتی مسلک کے مطابق یا اس کے مالع ہو۔

دہ اگر فرقہ بندی کے تنصیات سے پاک رہیں اور کل کو اپنے بی گروہ میں محدود نہ سمجمیں تو وہ اس بماحت میں رہبے ہوئے اسپنے الحمینان کی حد تک حنی' شافی' اہل

مدیث یا دو سرے فقی مسلک پر عمل کرنے عی آزاد ہیں۔

سوال: تظید ائمہ اربد کو گروہ "الل صدیث" حرام و شرک بنا آ ہے۔ کیا ہے معلی میں جا آ ہے۔ کیا ہے معلی معلی میں کیا ہے؟ کیا ہے معلی میں کیا ہے؟ کیا ہے اس معلی کیا ہے کیا ہے؟ کیا ہے کہ میں کیا ہے؟ کیا ہے کی

منروری ہے؟

جواب : اسلام میں دراصل تظید سوائے رسول اللہ مستفائل کے اور سمی کی تہیں ہے اور سمی کی تہیں ہے اور رسول اللہ مستفائل کے اور رسول اللہ مستفائل کے اور سول اللہ مستفائل کے تقلید بھی اس بنا پر ہے کہ آپ جو پچھ فرماتے اور عمل محمل کرتے ہیں وہ اللہ کے افزان اور فرمان کی بنا پر ہے۔ ورنہ اصل میں تو معام اور آمر اللہ تعالی کے سواکوئی تمیں۔

ائمہ کی پیوی کی حقیقت صرف یہ ہے کہ ان ائمہ نے اللہ اور رسول کے احکام کی جمان بین کی آیات قرآنی اور سنت رسول سے معلوم کیا کہ مسلمان کو حباوات اور معالمات بین کس طریقہ پر چاتا جائے اور اصول شریعت سے جزتی احکام کا استنباط کیا۔ الذا وہ بجائے فود آمردعائی میں ہیں۔ نہ بذات بنود مطاع اور متوع ہیں کی علم نہ رکھنے والے کے لئے علم کا آیک معتر ذریعہ ہیں۔ جو عض خود انکام الی اور سنن نہری میں نظر بالنے نہ رکھتا ہو اور خود اصول سے فروغ کا استبلا کرنے کا الل نہ ہو اس کے لئے اس کے سوا چارہ نہیں ہے کہ علماء اور اثمہ میں سے جس پر بھی اسے احتی ہو اس کے خالت ہو سے کہ علماء اور اثمہ میں سے جس پر بھی اسے احتی ہو اس کے خالت ہو سے طرفقہ کی بیروی کرے۔ اگر کوئی عض اس حقیقت سے ان کی بیروی کرنا ہے تو اس پر کمی اعتراض کی مخیات میں۔ لیکن اگر کوئی عض ان کو بلور خود آمریتا ہی کی اطاعت ہی آمریتا ہی کی اطاعت ہی آمریتا ہی کی اطاعت ہی اس اختیار کیا جا اس کی اطاعت ہی ان کی اطاعت ہی بی انتظار کیا جا سکتا ہے لین اثمہ ہیں اختیار کیا جا سکتا ہے لین اثمہ ہیں انتظار کیا جا سکتا ہے لین اثمہ ہیں انتظار کیا جا سکتا ہی ہیں ہو اس نام ہی بیروی پر اصرار کرے واس کے خلاف ان کا کوئی مستلہ پایا جائے تب بھی وہ اپنا تام می بیروی پر اصرار کرے واس کی بیروی پر اصرار کرے واس کی بیروی پر باشہ شرک ہو گا۔

(ترجمان القرآن-رجب شوال ١٧٠٥- جولائي أكتور ١١١٥)

# وبإلى لور وباييت

سوال : فرقد وباید کا بانی کون تھا؟ اس کے مضوص عقائد کیا ہے؟ ہندوستان میں اس کی تعلیمات کس طرح شائع ہوئیں؟ کیا علائے اسلام نے اس کی تعلیمات کس طرح شائع ہوئیں؟ کیا علائے اسلام نے اس کی تردید نہیں گی؟ آگر کی ہے تو کس طریقہ پر؟ آیا اس فرقہ نے اشاعت اسلام میں؟ میں حصہ لیا ہے یا خالفت اسلام میں؟ ۔

جواب: وہال دراصل کی فرقہ کا ہام نمیں ہے۔ محض طر اور طعن کے طور پر ان لوگوں کے لئے ایک نام رکھ دیا گیا ہے جو یا تو اہل مدعث ہیں " یا جمر ابن عبرالوہاب کے پیرو ہیں۔ اہل مدعث ہیں " یا جمر ابن عبرالوہاب کے پیرو ہیں۔ اہل مدعث کا مسلک تو قدیم ہے۔ اثمہ اربحہ کے ناتہ سے چلا آ آ ہے۔ اور یہ ان لوگوں کا گروہ ہے جو کس اہم کی تعلید افقیار کرنے کے بجائے خود مدعث و قرآن سے ان لوگوں کا گروہ ہے جو کس اہم کی تعلید افقیار کرنے بیرو۔ تو وہ دراصل حنبل سے انکام کی جمیعت کرتے ہیں۔ رہے جمر این عبرالوہاب کے بیرو۔ تو وہ دراصل حنبل مرحمت طرافقہ کے لوگ ہیں۔ ان کی فقہ اور این کے عقاید دی ہیں جو اہم اسمہ بن حنبل رحمت اللہ کے نقصہ بندوستان ہیں یہ مو خر افذر کر کروہ غالباً کہیں موجود نہیں ہے۔ جن لوگوں اللہ کے نقصہ بندوستان ہیں یہ مو خر افذر کر کروہ غالباً کہیں موجود نہیں ہے۔ جن لوگوں

کو یہاں وہانی کما جاتا ہے وہ دراصل پہلے گروہ کے لوگ ہیں۔ ان لوگوں نے اول اول نمایت اچھا کام کیا اور اب بھی ان میں اجھے افراد پائے جاتے ہیں۔ گر ان میں بہت سے جالل اور جھزالو آدی بھی شال ہو گئے ہیں جو خواہ مخواہ چھوٹے چوسٹے معاملات پر بحث و مناظرہ کا بازار گرم کرتے پھرتے ہیں۔ اور ایسے بی جالل خود شنی کمانے والے گروہ میں بھی بکوت موجد ہیں۔ یہ ساری مناظرہ و میاحثہ اور فرقہ بازی کی گری بازار اشی دونوں فریقوں کی برکت ہے۔

موال: الرياكي مديث من يه ارشاد فراياكيا ب كد نبدت أيك فند الحم

جواب: بردیا مش کی طرف سے ایک فتر اٹھنے کی خرق مدیث میں دی گئی ہے۔ کمر اس کو فیر ابن عبدالوہب پر چہاں کرنا محض کروہ بندی کے اندھے جوش کا بتیجہ ہے۔ ایک فریق بندی کے اندھے جوش کا بتیجہ ہے۔ ایک فریق بنب دو سرے فریق سے اونا چاہتا ہے قو بتھیار اس کے ظاف استعمل کرنے کی کوشش کرتا ہے وی فریق بنگ بنانے میں درائی میں کرتا ہے وی ایک فریق بنگ بنانے میں درائی میں کرتا ہے۔

(ترجمان القرآن رجب شوال سلام - برلائي أكوبر ١١٨٥)

### مذجب حنفي كور حديث

موال : بعض اعمال میں اقوال حضرت الم اعظم بظاہر احان می سے خلاف پائے جاتے ہیں جیے فاقد خلف اللم ' رفع بدین ' آمن یا بر' شرط معرفی صلاۃ الجمعہ' دفیرہ تو کیا الم موصوف کے اقوال قرآن و حدیث سے مشبط میں؟ اگر الباہے تو وہ احادث کوئی ہیں؟ کیا وہ عندا المدشین سمج ہیں؟

جواب: الم ابوحند الم شافی اور الم مالک کے قدیب بل بحث سے ایسے مسائل ہیں جن پر الل حدیث کی طرف سے یہ اعتراض کیا گیا ہے کہ حدیث کے خلاف ہیں اور ان ائمہ کے ان ائمہ کے بیروں کی طرف کیا گیا ہے کہ یہ حدیث کے خلاف ہیں اور ان ائمہ کے بیروں کی طرف کیا گیا ہے کہ یہ حدیث کے خلاف ہیں اور ان ائمہ کے بیروؤں کی طرف سے ان اعتراضات کے جوابات بھی دسیئے گئے ہیں۔ جو فیض خود علم رکمتا ہو اور جس میں خود اجتماد کی صلاحیت موجود ہو وہ فریقین کے درمیان محاکمہ کر

سكا ہے اور اسے حق ہے كہ حديث سے جس طرفة كو جابت إلى اسے افتيار كر اور جے فارت نہ بلے اسے چو دردے لين يہ عام اعلى حديث جو ان مراكل ربح كرتے بار ان كا حل ہے ان كا حل ہے كر زيادہ بحر نہيں ہے۔ ان كا علم ہم ديا تن كا حل ہم ديا تن كا حل ہم اين ان خلوں كا ہے۔ يہ اين ائر و علم إراح و اور احوا اس انتي المرد و علما بر ان جس خود اجتمادی قالميت نہيں نہ يہ احادث كا ان علم اور احوا جس انتي بعيرت ركھتے ہيں كہ احكم كی شخيل كر كيں۔ ان كا يہ كما كہ فاتح طف الله على بيا الله على الله

قاتحہ فلف الله کے بارے میں ہو پھو میں نے محیق کیا ہے اس کی رو سے زیادہ مسلک یہ ہے کہ جب ایام باواز بائد پڑھ رہا ہو تو مقتدی خاموش رہیں اور جب ایام آہستہ پڑھ رہا ہو تو مقتدی خاموش رہیں اور جب ایام آہستہ پڑھ رہا ہو تو مقتدی ہی فاتحہ پڑھیں۔ اس طرح کی تھم قرآئی اور کی مدیث کی خلاف ورزی کا ایمیشہ نہیں رہتا اور تمام مختلف دلاکل و کھے کریہ ایک متوسط طریقہ افذ کیا جا سکتا ہے۔ لیام ہالگ اور ایام احر نے بھی ای کو افقیار کیا ہے۔ لیکن ہو مختم الم کے بیچھے کی صورت میں بھی فاتحہ نہیں پڑھتا یا ہر حال میں پڑھتا ہے ، ہم یہ نہیں الم کے بیچھے کی صورت میں بھی فاتحہ نہیں پڑھتا یا ہر حال میں پڑھتا ہے ، ہم یہ نہیں کمہ سکتے کہ اس کی نماز نہیں ہوتی۔ کے فلہ دونوں مسلکوں کی تائید میں والاکل موجود ہیں اور وہ فضی جان ہوجھ کر تھم کی خلاف ورزی نہیں کر رہا ہے ، بائہ ہو تھم اس کے نزدیک دلیل سے خابت ہے ای پر عمل کر وہا ہے۔ قدا اس پر وہ الزام نہیں رکھا جا نہے۔ مشری کی باخشد کافخت کرنے والے پر دکھا جاتا ہے۔

رہا "رفع پرین" اور "آمین با بر" تو ان کے قتل اور ترک دونوں کی آئد میں دلائل جمعہ کو تقریباً مسلوی الوزن نظر آتے ہیں۔ اس لئے جو ان افعال کو کرتا ہے وہ بھی حدیث کی خلاف ورزی نہیں کر رہا ہے اور جو انہیں ترک کرتا ہے اسے بھی خلفت حدیث کی خلاف ورزی نہیں دوا جا سکا۔ جمعے تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ معاجب شریعت خلفت حدیث کا الزام نہیں دوا جا سکا۔ جمعے تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ معاجب شریعت علیہ السلام نے مختلف اوقات میں مختف طریقوں سے عمل کیا ہے اور ای طرح محلب کرام نے بھی السلام نے مختف اوقات میں مختف طریقوں سے عمل کیا ہے اور ای طرح محلب کرام نے بھی۔ اب آیک مختص جس طریقوں سے عمل کیا ہے وہ صاحب شریعت ہی

مطیع ہے اور کوئی وجہ نہیں کہ اسے نجریت اور نفرت کی نگاہ سے دیکھا جائے یا اسے اسے علی اسے اسے اسے اسے اسے اسے اسے اسے بیان پندیدہ طریقہ کی طرف تشدد سے کمیٹھا جائے ہاتھ اٹھانا یا نہ اٹھانا اور آئین در سے کمنا یا آئیست کمنا کوئی ایس ایس سے در سے کمنا یا آئیست کمنا کوئی ایس ایس سے نہیں رکھا کہ آیک کا الترام اور دو مرب کے ترک کا ابتمام کیا جائے۔

نماز جدد بی شرط معرک متعلق مجھے علائے حنیہ سے اختاف ہے میری تحقیق یہ ہے کہ بعد کے اوگوں نے فود الم الدخیہ بی کے اسدائل داستہا کو اس معالمہ بی جمید اسی سمجھلہ الم صاحب کا اور عاصرف یہ تھا کہ الامت جدد الی الدیوں بی ہو جو ایپ علاقہ کے اندر مرکزی حقیت رکھتی ہوں۔ اور یہ حدیث کے جین مطابق ہے لیکن بعد کے اور مرکزی حقیت رکھتی ہوں۔ اور یہ حدیث کے جین مطابق ہے لیکن بعد کے اور مرکزی حقید الیک شعین کرنے میں کھنے گن کی اور متعدد الیک شرین بعد کے اور مرکزی جوت حس کھنے گن کی اور متعدد الیک شرین بعد کے اور مرکزی جوت حس ہے۔ اس مسلم پر مفصل بحث ترجمان القرآن میں کی جا بھی ہے۔

(ترجمان القرآن رجب شوال سلاهد جولائي أكور ١١١١ء)

ره الماحظة بو" مختيمات مصه دوم" أو معتف ـ

### حديث کي تدوين جديد

سوال: قرآن کے بعد امادے نوب کو دی جمت مانے یا نہ مانے بی ہمارے الل کار و نظر افراط و تفریط بی جنا جی میرے خیال بی تفریط تو بہ ہے کہ ذخیرہ صدیث کو آدیخی روایات کی حیثیت دی جلت اور افراط بہ ہے کہ اصادیث محل سند بی قال رسول اللہ می فرید کیا گی مدید سمجھ لیا جلت کما کیا ہو اے کلیندہ رسول اللہ می فرید کی مدید سمجھ لیا جلت کما کیا ہو اے کلیندہ رسول اللہ می فری کی مدید سمجھ لیا جلت کور اس پر دین و اعتقاد کی محارت کمڑی کرلی جلت میں اپنی معلومات کی گئی اور افراد فظر کی کو تات کی وجہ سے اس یارے میں کوئی نفظ اعتبال میں اور اس پر دین و اعتقاد کی محارت کمڑی کرلی جلت میں اپنی معلومات کی مدید کی اور افراد فظر کی کو تات کی وجہ سے اس یارے میں کوئی نفظ اعتبال دیں اپنی میات کو صاف کر دینی یا سکا پراہ کرم آپ بی رہنمائی فراسیے۔ اور این شیمات کو صاف کر دینی دینے۔

کیا اماوے کی مختی و سنتی اور داویوں کے طلات کی سنتین کا کام اسکے مختین پر ختم ہو گیا؟ اگر جواب اثبات میں ہے تو اس دھوے کی دلیل کیا ہے؟ اور پھراس کے کیا معنی کہ مجھے بناری تک میں ایسی مدیثیں موجود ایل جو نقل مجھے اور عقل سلیم کی دوشنی میں محل احتراض ہیں۔ مثلاً حضرت ایرائیم کا تین مرتبہ جھوٹ بولنا حضرت موئ کا ملک الموت کی آگھ پر ایرائیم کا تین مرتبہ جھوٹ بولنا حضرت موئ کا ملک الموت کی آگھ پر گھونسہ مارنا وغیرہ دوایات کو ملاحظہ کر لیجے۔

نیز آگر جواب لنی میں ہو تو ہتلائے کیا وجہ ہے کہ اب تک میج اور فلط اطلاعت کو جہانت ویا خیام دہیں دیا اطلاعت کو جہانت ویے کا قریشہ متاثرین علائے اسلام نے انجام دہیں دیا اور اس کا نتیجہ ہے کہ مشتبہ روایات پر وارد ہونے والے اعتراضات تبلیخ کی راہ میں رکوٹ بنتے ہیں۔

جواب: من اپنے مضافین میں متعدد مقالت پر اس بات کو داشتی کر چکا ہوں کہ احادیث کی تقید و مختین و ترتیب کا کام جو کچھ ابتدائی چار صدیوں میں ہوا ہے وہ اگرچہ نہایت قاتل قدر ہے گر کانی نہیں ہے۔ ابھی بہت کچھ اس سلسلہ میں کرنا باتی ہے۔ رہی یہ بات کہ علماء نے گھر میں کیا تو اس کا جواب یہ ہے کہ جن علماء نے چوتھی مدی کے بعد اجتماد کو حرام قرار دیا ہو ان کے متعلق یہ بوجھتا ہی غلا ہے کہ انہوں مدی کے بعد اجتماد کو حرام قرار دیا ہو ان کے متعلق یہ بوجھتا ہی غلا ہے کہ انہوں

نے مدیث کی جمات پرکھ کا کام کیل نمیں کیا۔ (ترجمان القرآن۔ رجب " شوال سینھ۔ بولائی" اکتوبر ۱۲۲۳ء)

کیا ایک فقمی قریب چھوڈ کردو مرا قریب افقیار کرنا کناہ ہے؟

سوال : اطرے اس نبات بی قراب اربد بی ہے کی ایک کی پایٹری پہلے

ہے نیادہ لازی ہو کی ہے۔ کر سوال یہ ہے کہ کیا کوئی صاحب علم و فعنل

ہار معروف قراب فقہ کو چھوڈ کر صریف پر عمل کرنے یا احتاد کرنے کا

حقوار ہے یا جیس؟ اگر جی تو کس دلیل ہے؟ اور اگر جانز ہے تو پار

الحقادی میں ایک بوے صاحب کمال فقیہ کے اس قول کاکیا مطلب ہے؟

الحقادی میں ایک بوے صاحب کمال فقیہ کے اس قول کاکیا مطلب ہے؟

الحقادی میں ایک بوے صاحب کمال فقیہ کے اس قول کاکیا مطلب ہے؟

واب : میرے نزدیک صاحب علم آوی کے لئے تقلید علجاتو اور گناہ اس سے ہی چو شدید تر چزہ۔ گریہ اور سے کہ اپنی خفیل کی بنا پر کمی آیک سکول کے طریقے ور اصول کا اجاع کرنا اور چزہ اور تقلید کی قتم کھا چئیمتنا بالکل دو سری چز۔ اور یک افری چزے میں سمجھتا۔ رہا محلای کا وہ فتوئی ہو آپ نے افل کیا ہے اور قالد کی وہ فواہ سمجھتا۔ میرے تو وہ فواہ سمجھتا۔ میرے تو وہ فواہ سمجھتا۔ میرے دو سرے فواہ سمجھتا۔ میرے دو کی آیک برب فقی سے دو سرے فرب فقی میں انتقال صرف اس صورت میں انتقال سرف اس صورت میں انتقال ساتھ ہو جو انتقال میں میں انتقال ساتھ ہو جو انتقال ہو جو انتقال ساتھ ہو جو انتقال ہو جو تنقال ہو تنقال ہو تنقال

بس هم كالحلع جست هي؟

موال: ایدا اجماع جو کمی سمج مدے پر موسس ہو واقعی شرقی جمت ہے اور السے اجماع کا محر بقینا کافر ہے۔ لیکن ایدا اجماع جو علاء نے کمی ایسے مقصد پر کر لیا ہو جو مخبر صلحق کے لفظوں سے صواحة ثابت نہ ہو یا کمی البی حقیقت سے تعلق رکھتا ہو جس کی تصریح شارع علیہ السلام نے نہ کی ہو اور اسے معلیٰ مجمل ہی دینے ویا ہو کیایہ مجمی شری جست کی حیثیت

#### ر مناہے اور اس کا محر کافرہے؟

جواب : اجماع كا مسئلہ بحت ويده ہے۔ يمال اس كے تمام پملوول ير بحث كرنا مشكل ب- مخفراً يول محص كد الملاع م مراد امت كا منفقه فيمله ب اور ب منفقه فيمله لا كله ددى مم ك امور سے حقلق موسكا ہد ايك مم ك امور وہ جو احكم شرق میں سے ہول۔ وو سری متم کے امور وہ جو دعوی تدابیرے قبیل سے ہول۔ مملی متم کے امور میں سے محی امرین اگر است متنق ہو کر ممی تھے منصوص کی تشریح کرے اور ده تخری کسی وقتی منرورت یا مصلحت کو پیش تظر رکه کرندگی تنی موا بلکه اصولا شارع كا مناء يا سنت كا طرفته بالمقال متعين كياميا بو تو ايها اجدع يقية جمت ب اور بيشد كے لئے جت ہے۔ اور اگر كمي معلمت وفق كو طور اكر كمي عم كى تشريح كى يكي مورة اليس اجماع كي بايمري اس وقت تك امت يركادم موكى جس وقت تك وه مصلحت باتی ہے۔ طالت برل جانے کے بعد اس کی پابندی لازم تہیں رہے گی۔ بخلاف اس کے اگر کوئی اجماع می علم شری کی تشریح کے متعلق نہ ہو الکہ می تدبیر دغوی ك متعلق امت في منتق موكر مل كرايا موكد اس طرح عمل كيا جلي كا وأكر اصول شریعت میں اس طرز عمل کے لئے کوئی مخوائش موجود ہو تو ایبا اجماع واجب العل ہو المكنا ہے۔ ورند تبیل نيز ريد كد ايا اجماع مجى دائى اور ابدى وجوب كا مرتب مامل نہیں کر سکتک میں ممکن ہے کہ ایک نانہ کے مسلمان یا ایک ملک یا ایک قوم ے مسلمان سمی تدبیریا سمی کام پر انقاق کریں اور دوسرے نمانہ بی ای قوم یا ای ملک کے لوگ سمی اور امریر انقاق کرلیں۔ یہ مکی قوی اور زبانی اعماع صرف ایک خاص زمانے اور خاص ملک یا قوم کے مسلمانوں بی کے ساتے واجب اعمل ہو سکتے ہیں۔ بعد کے نانے والوں یا دو سرے ممالک کے سلمانوں کو اگر اس میں تغیر و تبدل کی مرورت محسوس ہو تو سے دعویٰ کرنا مجے نہ ہو گاکہ چو تکہ پہلے فائل خاص امریر اجماع ہو چکا ہے یا فلال ملک میں اس پر انقاق ہو چکا ہے۔ اس لئے لب اس کے بارے میں كلام فبيس كيا جأسكك

(ترجمان القرآن- رجب شوال سلايد- جولائي اكتور ١١٩٥)

### فرقبہ بندی سے معنی

سوال: "كب الى عامت ك لوكول كو كفي ك مالف فرقد بندى سے منع کرتے ہیں اس محمن میں میرا سوال ہو ہے کہ آخر صوم و صلوۃ و ج وغیرہ ار کان کو کسی نہ کسی معلک کے مطابق على اوا کرنا ہو گلد تو پھر بتائے کہ کوئی مسلمان فرقد بندی سے کیے نے سکا ہے؟ میرا ایتا ہے خیال ہے کہ بوجب آب کی رائے کے کہ قرآن و مدیث کے موافق ہو میلد لے اس بر عمل کیا جلے۔ بچو اعل مدیث کے کمی فرقہ کے بال جملہ جزئیات یں قرآن و صریت سے مطابقت تیں پائی جائی۔ پس میں نے ٹی الحد مسلک اہل مدے کو ایٹے گئے ہند کیا ہے پھر کیا میں بھی فرقد بندی کے الزام کا مورد

جواب: فقد میں ای مختین یا کمی عالم کی حقیق کی وروی کرتے ہوئے کوئی ایا طرز عمل افتیار کرنا جس کے لئے شرویت میں محیائی موجود ہو ، فرقہ بندی جس ہے اور نہ اس ے کوئی قباحث واقع مو سکتی ہے۔ اس طرفتہ سے مختف لوگوں کی تحقیقات اور ان کے طرز عمل میں ہو اختلاف واقع ہو آ ہے وہ قدموم تفرق و اختلاف تھیں ہے جس کی برائی قرآن جید میں بیان ہوتی ہے۔ ایسے اختلاقات خود محلبہ کرام اور آبیمین میں رہ ع یں۔ درامل فرقہ بدی جس چڑ کا ہم ہے وہ یہ ہے کہ فروغ کے اختلافات کو اہمیت دے کر اصولی اختلاف بنا دیا جائے اور اس میں اتکا غلو کیا جائے کہ ای پر الگ کروہ بیس اور برگروہ اسینے مسلک کو بہتزلہ دین قرار دے کر دو سرے کروہوں کی تحفیر وسنل كرت مع ابى نمازي اور مهدي الك كري شادى بياد اور معاشرتي تعلقات میں بھی علیمی افتیار کے اور دومرے گروہوں کے ساتھ اس کے سادے جھڑے ائنی فروق مسائل پر ہوں محق کہ اصل دین کے کام بیں بھی دو سرے مروبوں کے سائن اس کا تعاون نامکن مو جائے اس تنم کی فرقد بندی اگر پیدا نہ مو اور فروع کو مرف فروع کی حیثیت بی جس رہنے اوا جائے تو سائل تعید جس مخلف مسلکوں کے لوگ اینے اپنے طریقہ پر عمل کرتے ہوئے مجی ایک ساتھ اسلامی مطام جماعت میں

(تربعان القرآن- ذي القعدة " ذي الحجد سلاه- تومير " وسمبر ١٣٠٠ه)

# فقهی اختلافات کی بنایر نمازوں کی ملیحد می

سوال : قتنی اختلاقات کی بنا پر بعض صورتوں میں حق کال مدیث اور شافعی حعرات عليمه عليمه ثماز يدهن ير مجور مو جلت بي- خط ايك كروه لول وقت تماز برصنے کو ترج منا ہے اور دو مرا تاخر کو افتل سمنا ہے اب ان سب كافل كرايك جماعت من تمازيد مناسى تد كمى كو افتل نمازے محروم ی كرے كا اكر "افعنل نماز" كى كوئى البيت ہے تو پھر آپ كيول اس "اك ى جماعت" كے اصول ير اتا زور ديے ين؟"

جواب : آپ کے نزدیک اگر کمی وقت پر تماز پڑھنا افعنل اور اولی ہو اور دو سرے مسلمانوں کے تردیک سمی دوسرے وقت میں پرمنا افتال ہو او اس اختلاف کی بنا پر جماعت سے الگ مو كر نماز يوسمنا يا است بم خيالوں كى جماعت الگ قائم كرنا مي جميل ے کو تکہ افعل وقت کو چھوڑنے کی برائی سے جماعت کو ترک کرنے اور جماعتیں

الك كرين كي برائي نياده ب

سوال : ایک صاحب نے اعارے ایک سوال کے جواب یں آپ کا جوالہ دیے ہوئے یہ بتایا ہے کہ غیر صافح التقیدہ لوگوں کے پیچے بھی عام مسلمانوں کے ساتھ نماز یوٹ کی جائے اور تفرقہ سے اجتناب کرنا جاہے۔ جمیں یاد بين كد آب ن ايك علا من ايس ى ايك موال ك جواب من يه فرايا تا ا کر جس مخص کے متعلق مشرکاتہ عقائد رکھنا بالکل متمن ہو جائے اس کے ويجي او الماز برصف سے احراد كرنا جائے محر جس محض كے مقايد كى حقيقت معلوم ند ہو اس کی قامت میں تماز پڑھنا جائے۔ ان دونوں ہوابات میں ہو فرق ہے اس کی وجہ سے پہلیمت وجدی پیدا ہو گئے۔ درا وضاحت کے مائد میچ مسلک کی نشان دی فراسے۔

جواب: آپ کو جو جواب يمال سے ديا كيا تفاوه يه تفاكه كوئى صريح مشركانه قعل يا قول یا عقیدہ جس کے لئے گویل کی فقلما مخوائش نہ ہو اور جس کے مانے والے یا کرنے والے کے لئے بیا فیملد کے بغیر جارہ نہ ہو کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے ایسے قول یا تعل کے مرتکب کے بیچے تماز نہ پڑھنی چاہئے لیکن عام طور پر مسلمانوں کے مخلف گروہوں کے درمیان بحثوں اور مناظروں اور نزاعوں نے یہ کیفیت پیدا کر دی ہے کہ ہر گروہ دو سرے کو گراہ تھیرانے اور اس سے دور بھاگئے کے لئے دیایی ڈھونڈ آ ہے اور بات بات پر فرستے بنے ہیں مجری الگ ہوتی ہیں اور شادی بیاہ کے تعلقات منقطع ہوتے ہیں۔ یہ کوئی انہی بات شیں ہے۔ جو اوگ سب کی اصلاح کے لئے اشے موں ان کے لئے صحیح طرفقہ کی ہے کہ سے سب مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھیں اور ہوں ان ہی جو اظاتی اور اعتقادی فرانیاں پائیں ان کو ہدردی اور محبت کے ساتھ دور کرنے کی کوشش کریں۔ ورنہ نمازیں الگ کر لینے کا فائدہ بجراس کے اور پکھ نہ ہوگا اور بھی نہ ہوگا اور بھی نہ ہوگا اللہ کر اپنے کا فائدہ بجراس کے اور پکھ نہ ہوگا ایک کر اپنے کا فائدہ بجراس کے اور پکھ نہ ہوگا ایک درمیان کے درمیان کی کروار کری ہو جانے گی۔ جے میور کرنا محل ہو جائے گ

رہا یہ اندیشہ کہ جس فض کو آپ اپ نزدیک گرای اور شرک ہیں جا پاتے اس اس کی نماز چو تکہ آپ کے فقیدہ کے مطابق متبول نہیں ہے اس لئے آگر آپ اس کے پیچے نماز پڑھیں گے تو آپ کی نماز نہ ہوگی تو یہ اصلا غلط ہے۔ اول تو آپ کی نماز نہ ہوگی تو یہ اصلا غلط ہے۔ اول تو آپ کی نماز نہ ہوگی اور کسی کی نہ ہوگی۔ ایسے فیصلے کرنے کے بجائے زیادہ بھریہ ہے کہ آپ اپنی نماز کی متبولیت کے لئے بھی دعا کریں اور دو سرے کی نماز کی متبولیت کے لئے بھی۔ دو سرے یہ کہ جامت کے ساتھ نماز پڑھی کا مقموم یہ نہیں ہے کہ پوری جماعت کی نماز الم کی نماز کے ماتھ ایک نماز پڑھی ہو اور آگر لمام کی نماز متبول نہ ہو تو سارے متنزیوں کی نماز مجول نہ ہو تو سامارے متنزیوں کی نماز مجول نہ ہو تو سامارے متنزیوں کی نماز مجول ہو جائے۔ جماعت کی پابٹری تو مسلمانوں کو ایک سارے بنانے کے لئے ہے۔ ورنہ هتیقت یہ ہے کہ ہر فرد کی نماز انفرادی میٹیت تی سے نماز کے حضور پیش ہوتی ہے۔ ورنہ هتیقت یہ ہے کہ ہر فرد کی نماز انفرادی میٹیت تی سے خدا کے حضور پیش ہوتی ہے۔ اور آگر وہ متبول ہو سے نہ تا ہم و تو بسرطل متبول ہو خدا کے حضور پیش ہوتی ہے۔ اور آگر وہ متبول ہو سے کہ تا تا ہم و تو بسرطل متبول ہو ہی جنان ہے خواہ ایام کی نماز متبول ہو یا نہ ہو۔

سوال: میرا تعلق جس فرقے سے تھا اس کے بعض جیدہ علاء یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جب آپ نقتی مسلک بیں جاعت اسلام کے ارکان کو آزادی دیتے ہیں اور وا فحہ جزئی معللت میں مخلف گروہ حقد الحیل ہیں بھی نہیں تو پھر آپ نماز کی جماعت میں سب کی شرکت کو لازی کیوں قرار

ویت بن؟ خود نمازے متعلقہ مسائل میں بہت اختلافات بیں اور ان کی بنا پر لوگ اپنی نمازیں الگ پڑھنا چاہتے بیل

جواب: فلتی اختلافات کی بنا پر تمازوں کو الگ کرنے کا کوئی جوت سلف میں جمیں ہے۔

یہ فلتی اختلافات سحلہ کرام کے درمیان بھی ہے اور تافین کے درمیان بھی اور تافین کے درمیان بھی اور تافین کے درمیان بھی۔ کی تافید سے بالکل طاہر ہے کہ تماز دین کی بنیادوں جن ہے ہی طریقہ انحہ جستدین کا بھی رہا۔ یہ بالکل ظاہر ہے کہ تماز دین کی بنیادوں جن ہے ہی اور فلتی اختلافات کی بنا پر تمالایں الگ کرنا تفراق فی اختلافات کی بنا پر تمالایں الگ کرنا تفراق فی الدین ہے جس کو قرآن نے محرای قرار دیا ہے۔ ٹمازی الگ کر لینے کے بعد مسلمانوں کی ایک امت جس رہ عرق اور اس کا امکان جس ہے کہ جو اوگ مل کر تمال حسن بین جورہ ہو کر کام کر سکین برین ہے کہ جو اوگ مل کر شمیل جسس بڑھ ہو کہ کام کر سکین جس پڑھ ہو کہ کام کر سکین ہیں بڑھ ہو کہ کام کر سکین ہیں بڑھ ہو کہ کام کر سکین ہیں بڑھ ہو گوگ اپنے قرتی اختلافات کی دچہ سے تمازوں کی علیمی پر اصرار کرتے ہیں۔ وہ دراصل دین کی جز پر ضرب لگتے ہیں۔

(ترجمان المقرآن- في القعدة في الحجه ملاحد لومير وممبر ١١٧١)

## اختلافي مسائل يربمت سازي كافت

سوال ا "فیصے آئی تازع اور تفرقہ سے فطری اور ہے اور ا قمام جزئی ما انتظاف کی مخبائش خود شریعت یک موجود ہے ان یک افتظاف کو جائز رکھتا ہوں۔ ای طرح آگر نی تشکیل المجائز ہے کی معالمہ یل افتظاف کو جائز در کھتا ہوں۔ ای طرح آگر نی تشکیل المجائز ہے کی معالمہ یل دو یا تین طریقہ ہے عمل جابت ہوں تو ان سب کو جائز اور سنت کی صد کے اندر شار کرتا ہوں۔ حلا نماز میں رفع بدین کرتا اور تہ کرتا میرے نزدیک دونوں برابر ہیں۔ چنانچہ میں ان دونوں صورتوں پر عمل کر ایتا ہوں " بھی اس بر دور کی اس بر دور میں نے دور میں ان دونوں مورقوں پر عمل کر ایتا ہوں " کی اس بر دور کی دور میں نے دور میں نے دور میں کے دور سے دور سے دور سے دور سے کر میرے دالد کرم" جو جماعت اسانی کے در سے دور سے کی دور سے دور سے کی دور سے کی دور سے کی دور سے دور کی دور سے دور کی دور سے دور کی دور سے دور سے کی دور سے دور سے دور سے کی دور سے کی دور سے دور سے دور سے دور سے کی دور سے دور

انہوں نے جھے یہ نوٹس دے دیا ہے کہ آگر تم نے اپی روش نہ بدلی تو پھر ہارے تمارے درمیان سلام کلام کا تعلق برقرار نہیں رہ سکا۔ بیل نے انہیں مطمئن کرنے کی کوشش کی محر کلمیانی نہ ہوئی۔ اب یہ تضیہ میرے اور والد کرم کے طقہ تعارف بیل بحث کا موضوع بن گیا ہے اور دونوں کی آئید و تردید بیل لوگ زور استدائل صرف کر رہے ہیں۔

جمعے پر جو بے سرویا اعتراضات عمواً ہو رہے ہیں ان کا ظامہ یہ ہے تو حنی ہو کیا ہے۔ جرا دو طریقوں پر عمل کرنا دو عملی اور نفاق ہے۔ تم جماعت کی اکثریت سے مرعوب ہو گئے ہو۔ تممارا اصل مقعود جلب زر اور حصول عرت ہے اجہیں احتاف نے یہ پی پڑھائی ہے۔ تو مودودی صاحب کا مقلد ہے وغیرہ۔

ان اعزامات میں ایک دلیپ ترین اعتراض یہ ہے کہ آمیں پہلے ی مودودی صاحب سے یہ اعدیث لفا کہ یہ جماعت اسلامی کے عام پر الل حدیث کو حنی بنا کے دہیں گے۔ چنانچہ یہ اعدیثہ صحیح عابت ہوا۔ یعنی پہلے تو اس جماعت میں آنے والے سے کہا جاتا ہے کہ تمہارا نقبی مسلک جماعت میں آنے کے بعد ایسے آنے کے بعد ایسے مراحر کی برقرار رہے گا۔ گر جماعت میں آنے کے بعد ایسے طریقوں سے کام لیا جاتا ہے کہ کی مخص کو خود کوئی احساس تک نہیں ہوتا اور اس کا مسلک مرامر بدل جاتا ہے۔

میں حسب موقع ان سب اعتراضات کے جواب دیتا رہا ہول لیکن پھر بھی اینے اطمینان کے لئے امور ذیل کی دضاحت میابتا ہول۔

والدین کے حقوق کا وائرہ کتا وسعے ہے؟ کیا یہ اولاد سے مسائل کی تحقیق کا اور اپنی تحقیق کے مطابق عمل کرنے کا حق بھی سلب کر سکتے ہیں؟ کیا میں والدین کی مرضی کے ظاف مسلک اٹل حدیث کی خلاف ورزی (ایمنی ترک رفع بدین) کرنے پر حوا الرب فی عط الوالدین کی وعید کا مستوجب ہو جاؤل گا؟

ازردے شریعت نماز میں رفع یدین کرتے یا نہ کرتے کا مسئلہ کیا

حیثیت رکھتا ہے؟ کیا ترک رفع سے آدمی وائرہ املام سے خارج ہو جاتا ہے؟

ا۔ کیا جماعت اسمائی کا آیک رکن دو سرے رکن سے، اس بنا پر مقافعہ کر سکتا ہے کہ اس نے مزعومہ مسلک الل مدے کی خلاف ورزی کی ہے؟"

جواب: جس زراع کا آپ نے ذکر کیا ہے اس کا طل پڑھ کر جھے بہت رہے ہوا۔ جھ کو اس بات کی ہرگز توقع نہ تھی کہ جماعت اسلامی بیں ایسے نوگ موجود ہون کے جو فلتی مسائل بیں تعصب اور نشدو کی اس حد کو پنچ ہوئے ہوں گے۔ اگر آپ جیسا قاتل احکاد آدمی ان طلاع ہے آپ کے بیان کی تائید احکاد آدمی ان طلاع سے آپ کے بیان کی تائید نہ کی گئی ہوتی تو شاید بیں اس بات کو باور کرنے کے لئے تیار نہ ہوتا کہ واقعی ہماری بنامت بی الی صورت حال پرا ہوئی ہوگی۔ بسرطل اب کہ اس نزاع نے سرافھانی جماعت بی ایک صورت حال پرا ہوئی ہوگی۔ بسرطل اب کہ اس نزاع نے سرافھانی میان کی اصول فقی اور جماعتی حیثیت کو مانس صاف واضح کر دول۔

اصولی حیثیت سے بیہ بات اچھی طرح سجے لینی چاہئے کہ شری مسائل بی کی فض یا گروہ کا کمی خاص طریق شخیق و استبلا یا کمی مخصوص ذہب افتی کی بیروی کرنا اور چیز ہے اور اس کا اپنے خاص طریقہ یا ذہب کے لئے متعقب ہونا اور اس کی بنا پر جیشہ بندی کرنا اور اس سے مخلف ذہب رکھنے والوں سے مغابیت و منافرت برنا اور اس کی پابندی ترک کرنے والوں کو اس طرح طامت کرنا کہ گویا ان کے دین بیں کوئی نقش آگیا ہے' بالکل ایک دو سری چیز ہے۔ پہلی چیز کے لئے تو شریعت بی پوری مخابی ہے' بالکل ایک دو سری چیز ہے۔ پہلی چیز کے لئے تو شریعت بی پوری مخابی ہے ، بالکہ خود محل و آبھین رضی اللہ عشم کے طرز عمل سے بھی اس کا شوت مانا ہے اور دین بیں اس سے کوئی شرائی رونما نہیں ہوتی۔ لیکن دو سری چیز بعینہ یہ تفرق نی الدین ہے جس کی قرآن میں ذرات کی گئی ہے' اور اس تفرق کا لازی بیجہ بیہ ہی اور اس تفرق کا لازی بیجہ بیہ ہی اور اس تفرق کا لازی بیجہ بیہ بیر زرا ذرا سے اختلاف پر ان کے درمیان الگ الگ استیں بنی بیں' پھر ان مسائل بی کو اصل دین سجے پیٹے بیں' پھر ان مسائل بی کو اصل دین سجے پیٹے بیں' پھر ان مسائل بی کو اصل دین سجے پیٹے بیں' پھر ان مسائل بی کو اصل دین سجے پیٹے بیں' پھر ان مسائل بی کو اصل دین سجے پیٹے بیں' پھر ان مسائل بی کو اصل دین سجے پیٹے بیں' پھر ان مسائل بی کو اصل دین سجے پیٹے بیں' پھر ان مسائل بی کو اصل دین سجے پیٹے بیں' پھر ان مسائل بی کو اصل دین سجے پیٹے بیں' پھر ان مسائل بی کو اصل دین سجے پیٹے بیں' پھر ان مسائل بی کو اصل دین سجے پیٹے بیں' پھر ان مسائل بی کو اصل دین سجے پیٹے بیں' پھر ان کے درمیان الگ الگ استیں بنتی ہیں' پھر ان

ی بحول میں وہ اس قدر الجنتے اور ایک دو مرے سے بیگانہ ہو جاتے ہیں کہ ان کے امت سلمہ کی زندگی کے اصل متعد (لین اعلاے کلمنہ اللہ) اور اقامت دین کی

ر مل کر جدوجد کرنا خیر ممکن ہو جا آ ہے۔ مسلک نقبی سے اعتبار ہے سمی کا طریق الل صدیث یا طریق حنی یا ظریق شافعی رو پر جانا بجائے خود کسی قبادت کا موجب تمیں ہے۔ لیکن اگر سے چیز آمے برے کر سے رت افتیار کر لے کہ مسلمان فی الحقیقت آیک امت نہ رہیں کلہ الل مدیث اف شوافع وكيو عامول كے ساتھ الگ الگ مستقل استيں بن جائيں اور شرمي ال کی ہو خاص صور تیں ان مخلف کروہوں نے اختیار کی ہیں وہ ہر ایک کروہ کے سوم شعارٌ قرار یا جائیں جن کی بنا پر ان گروہوں میں مفارّت اور انتیاز واقع ہو' تو ر بیٹیٹا ہے دین کو کلوے کرے کرتا ہے اور بیل پورے واول کے ساتھ کمہ سکتا ہوں ۔ دین اسلام میں اس تقلیم اور تعصب سے لئے کوئی جگہ نہیں ہے۔ رفع یدین کرنایا ر كرنك المين زور سے كمنا يا ابست كمنا أور اليے عى وومرے امور مرف اى وقت ے شرعی اعمال ہیں جب تک کوئی فض ان سے ترک یا فعل کو اس بنا پر اختیار کرے لہ اس کی مختین میں مادب شریعت سے ایا بی طابت ہے۔ یا بیر کہ ایا کرنا والاکل ترمیہ کی بنا پر اربح اور اولی ہے۔ محرجب بھی اعمال نمی مخصوص فرتے کے شعار بن ائیں اور ان کا ترک یا نعل وہ علامت قرار پائے جس کی بنا پر سد فیملہ کیا جائے تھے کہ آپ کس فرقہ میں داخل اور کس سے خارج میں اور پھر اننی علامتوں کے لحاظ سے یہ کے ہوئے سکے کہ کون اپنا ہے اور کون خیرتو اس صورت میں رفع یدین کرنا اور شہ كرنايا آين زور سے كمنايا أہسته كمنايا ايسے عى ووسرے امور كا ترك اور فعل دونوں كيل بدعت بير- اس كنے كه سنت رسول اللہ بيں بجائے خود تو ان اعمال كا فيوت كما ہے ، لیکن اس بات کا کوئی جوت نہیں کما کہ ان اعمال کو مسلماؤں کے اندر مروہ بندیوں اور فرقہ سازیوں کے لئے علامت اور شعار بنایا جائے۔ ایساکرناورامل مدیث کا tم لے کرمادب حدیث علیہ السلام کے خٹاء کے بانکل برنکس کام کرتاہے اور اس امل کام کو عارت کرنا ہے جس کے لئے بی مشر المال کام کو عارت کرنا ہے جس کے لئے بی مشر المال کام کو عارت کرنا ہے استان میں استان می

ا۔ اب اس مئلہ کی فقی حیثیت کو لیجئے۔ رفع بدین کے متعلق نی مشاق کا کھیے۔ دفع بدین کے متعلق نی مشاق کا کھیے۔ مشاق کا کھیں کے متعلق میں ا

ا۔ اب عمر کی روایت جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور تین مواقع پر رفع بدین کرتے تھے۔ افتتاح صلوۃ کے وقت کرکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع بین کرتے تھے۔ افتتاح صلوۃ کے وقت کرکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے انتھاک۔

ب مالک بن حورث کی روایت جس می دو موقول پر رفع بدین کا ذکر ملا ب- افتاح صلوة کے وقت اور رکوع سے اٹھ کر۔

ے۔ واکل بن جرکی روایت جس میں جار مواقع پر اس کا ہوتا ڈکور ہے۔ افتاح صلوۃ کے وقت۔ رکوع میں جاتے ہوئے۔ رکوع سے اٹھتے ہوئے۔ سجدہ کے موقع پر۔

د- ابوحید سلعدی کی روابت- اس می بھی جار موقع پر رفع بدین کا ذکر ہے؟ مرجو تفاموقع سجدہ کے بجائے تیس کی دکھت میں قعدہ سے افتے پر بیان کیا کیا

ر عبدالله ابن مسعود أور براء ابن عازب كى دوايت جس بي مرف ايك مرجه رفع برب مرف ايك مرجه رفع برب

ان مخلف ردایات میں ہے (۱) کو امام شافعی اور ابو ور نے نیز اہل الدیت اور الله اللہ ہے ہی ہی ہے کہ اور اہل الطابو کی اکثرے نے افتیار کیا اور ایک روایت اہم مالک ہے ہی ہی ہی ہے کہ دہ اس کو ترج دیتے تے (۱) کو اہل الدیث کے ایک گروہ نے مرج فمرایا۔ اور (۱) کو اہر ایم فقمانے کوفہ نے ترج وی۔ لین یہ ابراہیم خمی شعبی شغیان توری ابو حقیہ اور تمام فقمانے کوفہ نے ترج وی۔ لین یہ واضح رہے کہ سوال مرف ترج کا ہے نہ کہ روہ قبول کا اتحد سلف میں سے کوئی ہی واضح رہے کہ سوال مرف ترج کا ہے نہ کہ روہ قبول کا اتحد سلف میں سے کوئی ہی یہ نہیں کتا کہ جن محلف طریقوں کا ذکر فہ کورہ بالا اصلاح میں آیا ہے ان میں سے کی بر حضور ان کے عمل نہیں کیا تھا۔ بلکہ کتے صرف یہ بی کہ جس خاص طریقہ کو ہم نے مرف یہ بی کہ جس خاص طریقہ کو ہم نے مرف یہ بی کہ جس خاص طریقہ کو ہم نے مرف یہ ایک جس خاص طریقوں پر آپ بھی بھی عمل مرج قرار دیا ہے وہ حضور کا عام معمول تھا اور دو سرے طریقوں پر آپ بھی بھی عمل

یہ رائے ہو میں عرض کر رہا ہوں یہ صرف میری انظرادی رائے بی جمیں ہے بلکہ پہلے ہی متعدد اہل تحقیق اس خیال کا اظمار کر بھے ہیں۔ اس دفت میرے پاس سفراب میں کتابیں موجود حمیں ہیں اس لئے میں زیادہ وسیع بخانہ پر شوامد پیش خمیں کر سکتا کین جمید اللہ الباخد خوش حمیق ہے اس سے چند حوالے یمال نقل کرنا ہوں۔ شاہ صاحب پہلے تو یہ اصولی بات ارشاہ فرائے ہیں کہ:

الاصل أن يعمل بكل حديث الا أن يعتنع العمل بالجميع للتناقض (ياب التمناء في الاطاديث المتلذ) اصولى بات به ب كد آدمي برطيث بر عمل كرك الابه كد كم متله من سب حديثوں بر عمل كرنا تاقض كي وجہ سے غير عمل ہو۔

ال خط كا جواب وعلى من لكما حميا تقا-

﴾ آگے چل کر فصل فی عدۃ امور مسکلہ من التقلید واختلاف المناہم میں فراتے ہیں:

أن اكثر صورالاختلاف بين الفقهاء لاسيما في العسائل التي ظهر فيها أقوال الصحابة في الانبين كتكبيرات التشريق و تكبيرات العيدين و نكاح المحرم و تشهد أبن عباس و أبن مسعود والاخفاء باليسملة وأمين ولاشفاع والايتار في القامة و نحوذ الك أنما هو في ترجيح الحد القولين و كان السلف لا يختلفون في أهل المشروعية وأنا كان خلافهم في أولى الامرين و نظيره اختلاف القراء في وجوه القراة وقد عللوا كثيراً من هذا الباب بان الصحابة مختلفون وانهم جميعًا على الهدلي.

واقعہ یہ ہے کہ فقما کے درمیان اختاف کی آکٹر صور تیں ' بالخسوص ان مسائل میں جن بیں صحابہ کے اقوال دونوں طرف پائے جاتے ہیں ' حثال کجبیرات تشریق' کجبیرات عیدین ' نکاح محرم' تشہد این حباس و این مسود ہم اللہ اور آجن کا افغاو' کجبیرا قامت میں کلمات کو آیک آیک مرجبہ یا دو دو مرجبہ پڑھنا ان میں اختال دراصل اس امر میں ہے کہ دو اقوال میں سے کس کو کس پر ترجے ہے۔ ورنہ ان مخلف اس امر میں ہے کہ دو اقوال میں سے کس کو کس پر ترجے ہے۔ ورنہ ان مخلف طریقول کے بجائے خود مشروع ہونے میں سلف کے درمیان کوئی اختاف نہ تھا۔ ان کا اختاف تو صرف اس اختبار سے تھا کہ دو مخلف امور میں سے اوئی کوئیا ہے' اور سے اختاف تو صرف اس اختبار سے تھا کہ دو مخلف امور میں تاریوں کے درمیان اختاف اختاف کی دچہ سلف نے یہ بتائی ہے کہ محابہ کرام خود ان میں مخلف میں بیشتر امور کے اختاف کی دچہ سلف نے یہ بتائی ہے کہ محابہ کرام خود ان میں مخلف جے اور طاہر ہے کہ محلبہ مب کے مب ہدایت پر شف

برياب اذكار الصلوة وهيئا تهها المندوب اليها ش قراح بن:

وهو (أى رفع الدين) من الهيئات و فعلله النبي المنتقل مرة و تركه مرة والكل سنة واخذ بكل واحد جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعد هم وهذا احد المواضع التي اختلف فيها الفريقان ابل المدينة والكوفة ولكل واحد اصل اصيل والحق عندى في مثل ذالك ان الكل سنة.

اور وہ (لین رفع الیدین) نماز کی ان بینتوں میں سے ہے جن کو نی صلع نے

مجمی کیا ہے اور مجمی تمیں کیا۔ اور سے دونوں طریقے سنت ہیں محلہ اور آہمین اور ان

کے بعد کے لوگوں ہیں سے آیک آیک جماعت نے ان میں سے آیک آیک طریقے کو
افتیار کیا ہے اور یہ من جملہ ان معالمات کے ہیں جن میں الل مرید اور الل کوفہ کے
ورمیان اختلاف واقع ہوا ہے۔ لیکن ہر آیک کے لئے آیک ٹابت شدہ اصل شریعت
میں موجود ہے اور ایسے مسائل میں میرے نزدیک تن یہ ہے کہ مب مختف طریقے
میں موجود ہے اور ایسے مسائل میں میرے نزدیک تن یہ ہے کہ مب مختف طریقے

شاہ صاحب کی ان تعریحات کے بعد اس امرکی ضرورت تمیں رہتی کہ میں مہیں امری صورت تمیں رہتی کہ میں مہین کا بیا کے مسئلہ کے مسئلہ کی صاحب الجواہر النتی کا بیا تول نقل کر دینا کافی سجھتا ہوں کہ:

والصواب أن الخبرين بالجهر بها والمخافة صحيحال وعمل بكل من فعليه جماعة من العلماء

ہماری ہماعت کا ان اختلافی معالمات ہیں ہو مسلک ہے اس کی توقیع اس ے پہلے بارہا کی جا بھی ہے اور میں اب آیک مرتبہ پھر اے صاف صاف الفاظ ميں بيان سكے وتنا ہول۔ اس يماحت ميں الل خديث ' احتاف' شوافع اور اليے عى دوسرے فقى طريقوں ير جلتے والے مسلمانوں كے لئے اسے اسے نعتی مسلک ہر عمل کرنے کی بوری آزادی ہے ، پشرطیکہ وہ ان مسلکول میں ے کی کے لئے متعقب نہ ہول فور ان اخبالاقات کو مفائرت اور جیتم بندی کا ذریعہ نہ بنائیں۔ جماعت کے اندر جو لوگ بھی شال ہوں انہیں اسلامی معیت کے سوا اور ساری مصیش اسیخ اندر سے نکائی ہوں گی خواہ وہ ولمنی مسیتی ہوں' نیلی ہوں' طبقاتی ہوں یا گردی۔ ان کو عمبت اور دوستی سے رشتہ میں جوڑتے والی چیز اسلام کے سوا اور کوئی نہ ہو۔ اور ان کے اندر غصہ و نفرت کو بھڑکانے والی بھی اسلام سے دوری کے سوا کوئی دوسری چرنہ ہو۔ سمي ركن جماعت كے لئے ممى دو برے فض كا لل حديث يا حتى يا شافعى مسلک پر ہونا یا افغیار کر لینا نہ تو سب محبت بی ہو اور نہ سبب نفرت اس لازمی و منروری شرط کے ساتھ اہل حدیث المحدیث رہنے ہوئے اور حنفی حنفی

رہے ہوئے اور شافی شافی رہے ہوئے جماعت املامی کارکن ہو سکا ہے۔
الکین جو فض کمی مخصوص فقی قربب کے لئے متعقب ہو اور اپنے قرب
کے ویروول سے محبت اور دو مرے طریقے والول سے نفرت رکھتا ہو اور دینی شافعی یا الل مدیث ہو جانے کو جرم سجمتا ہو اس کے لئے ہماری اس جماعت میں کوئی میکہ نہیں۔

میرے متعلق اس نزاع کے سلسلہ میں یو کی کما گیا ہے اس پر میں مبر
کرتا ہوں اور ان لوگوں کے مطلہ کو خدا پر چھوڑتا ہوں جنوں نے بغیر علم و
شخین کے یہ برگلل لوگوں میں پھیلائی کہ میں اٹل حدیث کو حنی بنانے کی
سازش کر رہا ہوں۔ کاش وہ لوگ جو فقتی جزئیات میں کتاب و سلت کی پیروی
پر بڑا زور دیا کرتے ہیں 'اظائی معلقات میں بھی کتاب و سنت کی کھے پیروی کر
لیا کریں۔

آپ کے والد ماجد نے اس فلنیہ میں جو رویہ افتیار کیا ہے اس کی دو میثین بی ایک رکن جاعت ہونے کی حیثیت لور دو سری اب کے والد مونے کی حیثیت مل تک پہلی حیثیت کا تعلق ہے اس پر میں نمبر مو میں روشن وال چکا موں القوا وہ براہ كرم است متعلق فيصله كر ليس كه آيا وہ است روب کو بدلنا پند فرماتے ہیں یا جماعت سے علیمک- ری دو سری حیثیت او اس کے متعلق میں مختر طور پر صرف یہ کمد دیا کافی سمحتا ہوں کہ جمال تک اصول دین کا تعلق ہے والدین کو نہ مرف ہے جل ہے بلکہ یہ ان کا فرض ہے کہ 💶 این اولاد کو اعتقادی مثلالت یا اظائی فساد سے روکنے کی کوشش کریں۔ کیکن جمال تک فقتی معالمات کا تعلق ہے والدین کو بیہ حق نہیں پہنچا کہ وہ ادلاد کو اینے مسلک خاص کی چروی پر مجدر کریں۔ خصوصاً جبکہ اولاد صاحب علم ہو اور تحقیق کی بنا پر والدین سے مخلف کسی دو سرے مسلک فقہی کو اختیار كرنا جاب أو والدين كے لئے يہ مطالبہ كرنائمى طرح درست تيس ب كه وه ابی تحقیل کے خلاف عمل کرے۔ اس معالمہ میں سلف کا میج اتباع یہ ہے کہ والدين اور اولاد دونول كو تحقيق كي آزادي اور ائي تخفيق ير عمل كرنے كا حق

ہونا چاہئے۔ اس حق کو سلب کرنے کا لازی نتیجہ بید ہوگا کہ آگر آیک محض اہل صدیت یا حقی یا شاقتی ہو تو وہ اپنی آئندہ نسل کو بھی اہل صدیت کشی یا شاقتی ہو تو وہ اپنی آئندہ نسل کو بھی اہل صدیت کشی یا شاقتی بنائے پر اصرار کرے گا اور وہ چار پہشتیں گزر جانے کے بعد بید طریعے محض نقتی مسلک نہ رہیں کے بلکہ نسل استیں بن جائیں گے جن میں تعصب ہو گا مجدود ہو گا اور آبائی مسلک سے بنتا ارتداد کا ہم مستی قرار پائے گا۔ آپ خود اپنے دالد ماجد ہی سے دریافت فرائیں کہ آباد دالد ماجد ہیں؟ دریافت فرائیں کہ آبادہ ابن آئندہ فرائی انتظام کی اور آبائی دریاب شعبان مالا کرنا چاہجے ہیں؟ دریافت فرائیں کہ آبادہ القرآن۔ رجب شعبان مالاہ۔ جولائی اگست ۱۳۵۵)

#### شبهلت

سوالی: "پی نے پورے افلاص و دیانت کے ساتھ آپ کی دھوت کا مطالعہ کیا ہے جس کے نتیجہ بیں ہے اقرار کرتا ہوں کہ اصوا صرف جماعت اسلامی کا مسلک سمجے ہے۔ آپ کے نظریہ کو قبول کرتا اور دو سروں بیں پھیلانا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ میرا ایمان ہے کہ اس دور بین ایمان کو سلامتی کے ساتھ لے لئے صرف وی راہ افقیار کی جا سمق ہے جو جماعت اسلامی نے افقیار کی ہے۔ چہ جماعت کے والہ کر وینے پر تل ممیا تھا مگر ترجمان افتران بین آیک دو چری الی نظر والہ کر وینے پر تل ممیا تھا کر ترجمان افتران بین آیک دو چری الی نظر سے گزرین کہ مزید خورد آبال کا فیملہ کرتا پڑا۔ بین کھتہ جیس اور معرض میں ہوں بلکہ جران و سرگروان مسافر کی حیثیت ہے جس کو اپنی منزل مقصود کی عجت جین فیمل کینا جاتا ہوں۔ مشار الیہ مسائل کے حتماق میری گزارشات پر فور فرا کیں۔ موں۔ مشار الیہ مسائل کے حتماق میری گزارشات پر فور فرا کیں۔

"جرد حدیث پر الی کمی چیز کی بنا نمیں رکھی جا بھی جے مدار
کفر د ایمان قرار دیا جائے۔ احادث چند انسانوں سے چند انسانوں
کئر د ایمان قرار دیا جائے۔ احادث چند انسانوں سے چند انسانوں
کئر کوئی چیز حاصل ہوتی

ے تو وہ محل ملن محت ہے ' نہ کہ علم البقين۔" یہ عقیدہ جمال تک بندہ کا خیال ہے محدثین کے بالکل خلاف ہے کتب اصول میں بعراحت موجود ہے کہ جس طرز قرآن مجید مطانوں کے لئے قانونی کاب ہے ای طرح مدے اور جس طرح قرآن جيد ك احكام عاب اصولى يول علي فردى مارے لئے جمت ہیں ای طرح اجلیث مجی جمت ہیں۔ آپ کے طرد تحريے سے محل حد تک حديث سے بيد توجي معلوم موتى ہے۔ واوسی کے متعلق تی مستر المعلق کی اطویث مورد موجود ہیں جن میں آپ لے ڈاڑھی بیمانے کا بھم فربلا ہے۔ اس سے لازم آ آ ہے کہ واومی کو مطلقا برحایا جائے۔ آب کترنے کی مخواتش تکانا جاہیں تو زیارہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں کہ این عمر کی روایت ے ہوجب ایک مشت تک کوا دیں۔ اس سے زیادہ کم کرنے کی منحائش نظر نہیں آتی۔ باتی جو آپ سنے تحریر فرملا ہے کہ محلبہ و ۔۔ کالین کے مالت یں ان کی ڈاڑھیوں کی مقدار کا ذکر کمیں شانوناور بی ملک ہے جو اس بلت کا جموت ہے کہ سلف میں بد مسئلہ اتن اہمیت نہیں رکھتا تھا جو آج اسے دے دی می ہے تو اس کے متعلق مزارش ہے کہ اصل میں قرون مانیہ میں لوگ اس سے اس قدر پابد سے کہ اس کے معلق کھے کنے کی ضرورت بی نہ متی۔ آپ کو معلوم ہے کہ آج ہے چند سال پہلے عام مسلمان ڈاؤمی کے نہ صرف موندوائے ملکہ کتروائے تک کو نفرنت کی نگاہ سے ر کھتے تھے اس اس چڑی وقعت اور قدر لوگوں کے واول سے کم نه سيجيج بلكه بحل ربيخ ويخيّد"

ان دونول شکوک پر اپنے خیالات سے آگاہ فرملیک" جواب: آپ کے شہمات کا جواب بالاختصار دے رہا ہوں۔ غالباً نیہ چند سطور اطمینان کے لئے کانی ہوں گی۔

ای مستن کا این کا او قبل و قبل کو میں میں قرآن کی طری جست ماتا ،ول اور میرے نزدیک جو عقیدہ حضور کے بیان کیا ہویا جو تھم آپ نے ارشاد فرمایا ہو' وہ ای طرح ایمان و اطاعت کا مستخل ہے جس طرح کوئی ایبا عقیدہ یا تھم جو قرآن میں آیا ہو۔ لیکن قول رسول<sup>6</sup> اور وہ روایات جو حدیث کی کمایوں میں ملتی ہیں۔ لازما ایک عی چیز شیس ہیں اور نہ ان روایات کو استناد کے لحاظ سے آیات قرآنی کا ہم یا۔ قرار دیا جا سکتا ہے۔ آیات قرآنی کے منول من اللہ ہونے میں تو تمی کی مخوائش ہی نہیں ہے ، بخلاف اس کے روایات میں اس مل کی مخوائش موجود ہے کہ جس قول یا قعل کو نبی سین المالی کی طرف منسوب کیا گیا ہے وہ واقعی حضور کا ہے یا مہیں۔ جو سنتیں تواز کے ساتھ می ایستنظام این سے ہم تک خطل مولی ہیں یا جو روایات محدثین کی مسلم شرائط تواتر پر بوری اترتی میں وہ تو بیٹینا ناقابل انکار جست میں کمین فیر متواتر روایات سے علم بیٹین مامل فیش ہوتا بلکہ مرف عن نالب مامل ہوتا ہے۔ ای وجہ سے علاے اصول میں بہ بلت متنق علیہ ہے کہ فیر متواثر روایات احکام کی ماخذ تو مو سکتی بین لیکن ایمانیات کی ماخذ شیس مو سکتین-جو باتیں آپ نے ڈاڑمی کے متعلق تحریر فرمائی بیں ان یر بی اس سے بہلے تنعیل کے ساتھ بحث کر چکا ہوں اے اور اب خواہ مخواہ ایک ہی بات کو متعے جانے سے پچھ فائدہ نہیں۔ صاف بات یہ ہے کہ اگر تھی فرومی مسلے میں میرے ولائل سے آپ کا اظمیمان ہو جائے تو بھتر ہے اور اطمیمان نہ ہو تب بھی کوئی مضافقہ تہیں "آپ اس معالمہ میں میری رائے کو غلط سمجھ کر رو كر ديں اور جو مجم خود ملح مجمع اول اس ير عمل كريں۔ اس تتم ك

ا بہ بحث تقیبات کے باب میں بھی گزر چکی ہے اور آگے بھی آ دی ہے۔

جروی مسائل میں ہم مخلف رائیں رکھتے ہوئے بھی ایک بی وین کے بیروں سكتے ہیں اور اس دین كى اقامت كے لئے ال كر كام كر سكتے ہیں۔ آب نے لکھا ہے کہ میں جماعت اسلامی میں شامل ہونے ہی والا تھا کہ و بد و چیرس میرسد سلمنے آمکیں اور انہیں دیکے کریس دک میل اس رک جلنے کو آپ شاید کوئی تعویٰ کا قبل سیجے ہیں۔ لیکن آپ زرا فور کریں سے تو آپ کو خود معلوم ہو جائے گاکہ فی الواقع آپ نے تفوی کا مفہوم غلط سمجما ب اور ای وجہ سے ایک فیر متقالہ فعل کو متقبانہ فعل سمجھ کر آپ کر محزرے ہیں۔ آپ کو اعتراف ہے کہ یہ جامت اصل دین کی اقامت کے کتے بی ہے جو ہر مومن کے عین ایمان کا مختفا ہے۔ آپ خود قرماتے ہیں کہ "اس دور میں ایمان کو سلامتی کے ساتھ لے چلنے کے لئے صرف جماعت اسلامی بی کی راه افتیار کی جا سکتی ہے۔" اور بید کہ "اس نظرینے کو قبول کرتا اور اسے پھیلانا ہر مسلمان کا قرض ہے۔" اب سوال یہ ہے کہ اس تقاملے ایمان اور اس فرض کی طرف بدھتے بدھتے آپ کا صرف اس لئے رک جاتا کہ ایک علمی مسئلہ کی تعبیراور ایک جزوی فقهی مسئلے کی محقیق میں آپ جماعت ا کے اس خاوم کی رائے کو علظ پاتے ہیں اخر کس حتم کا تنوی ہے؟ فتنی و علی اختلاف تو خربات جموئی چرب که اس کے لئے فریقین کے پاس شریعت ے ولائل موجود ہوتے ہیں میں فابت شدہ سنتوں کے متعلق اب سے بوجمتا ہوں کہ ان کی خلاف ورزی دیکھ کو ہمی آگر آپ فرض سے اجتناب کر جائیں تو کیا ہے پر بیز گاری ہے؟ مثلا آپ دیکسیں کہ الم نے مجد میں وافل ہوتے وقت بلال قدم پہلے رکھا اور بیہ دیکھتے ہی آپ جماعت چموڑ کر مسجد سے بلٹ آئيں والے اللہ ويكسيں كه اسلامي فوج كے جن نے النے باتھ سے بانى بيا يا چھینک آنے یر الحمدللہ نہ کما اور اس خلاف سنت حرکت سے متعربو کر آپ میدان جمادے بلیث آئیں تو کیا دافعی اس کو آپ برجیز گاری سمجیس سے؟ آپ کو موازنہ کر کے دیکتا چاہئے کہ اس نے کیا چھوڑا تھا اور آپ نے کیا چھوڑ دیا۔ = برا غلط کار تھا کہ اس نے ایک پید ضائع کیا۔ مر آپ نے تو اس

کے جواب میں خزانہ میاد کر دیا۔ گھر بتائے کہ زیادہ بڑا غلد کار کون ہوا؟ آہم ہے آپ کا تھور شیں ہے گلہ آج کل دیداری کا عام ڈھٹک کی ہے کہ اشرفیاں کئیں اور کو کول ریداری کا عام ڈھٹک کی ہے کہ اشرفیاں کئیں اور کوکول پر مہر

(ترعنان القرآن- ربيع الاول ١٥٥ه- فروري ٢٠١٥)

#### مديث أور فقه

موال: زبل میں آپ کے لڑکھ سے چند اقتبامات دربارہ مسئلہ تظید و اجہاد و مرتب کر کے بچھ استغمارات کے جاتے ہیں۔ ان سے صرف علی شخین مقمود ہے بحث مرعا نہیں ہے:

معتمام مسكمان جارول متهول كو برحل ماست بيل- البستريد طاهر ہے کہ ایک مطلم میں علی طراقتہ کی جروی کی جاسکتی ہے۔ اس کئے علاء نے سطے کر دیا ہے کہ مسلمانوں کو این جاروں بی سے کمی ایک عی کی پیروی کرنی چاہے۔" (رسالہ دیجیات طبع دوم ۱۲۵) ال " المراب كي كم علت بي كد جل مدعث كو وه (لين محدثين) مع قرار دینے ہیں وہ حقیقت میں مع ہے؟ محت کا کائل یقین تو خود ان کو بھی نہ تھا۔ وہ بھی زیادہ سے زیادہ بھی کنتے سے کہ اس مدیث کی محت کانلن عالب ہے۔ مزید برآن بیہ نمن غالب جس منا یر ان کو ماصل ہو یا تھا وہ بلحاظ روایت تھا نہ کہ بلحاظ درایت۔ ان کا ، نظر تظر زیاده تر اخباری تقل فقد انکا اصل موضوع بی نه تقل اس کے تعبالہ نظر تظریب امان کے متعلق رائے قائم کرنے میں · فقمائے محتدین کی بہ نبت کرور ہے۔ اس ان کے جائز کمل کا عراف كرتے موت يہ مانا يوے كاكه احاديث كے متعلق جو يكم مجی تحقیقات انہوں نے کی ہے اس میں دو طرح کی کروریاں موجود بیں ایک بلحاظ اسناو و مرے بلحاظ تفقہ سے تغییمات معمون مسلک اعترال)

المور اس بات کا قوی امکان تھا کہ رجال کے متعلق اجھی یا

یمی رائے قائم کرنے میں محدثین کے اپنے جذبات کا ہمی کمی مد - کک وخل ہو جائے۔" (ترجمان القرآن۔ جلد ۱۰ عدد ۱۰)

رہا تقیلتہ نظر تو وہ ان کے موضوع خاص سے ایک مد تك فيرحمل فف اس لئ أكثروه ان كى نكابول سے لوجمل بو ، جانا تملہ" ۔۔ ملی وجہ سے اکثر ایما ہوا ہے کہ ایک روایت کو انبول نے سمج قرار دیا ہے عال کلہ معنی کے لحاظ سے وہ زیادہ قائل اطنیار نہیں اور آیک دوسری روایت کو وہ تھیل الاطنیار قرار دے من ملائك وو من مح بيد" ... ويمر بو لوك شريعت بي نظر دکھتے ہیں ان سے یہ بات ہوشیدہ نہیں کہ محدثانہ نظل نظر فتيهاند فتل نظري باربا كراكيا ب اور معدثين كرام مح اطويث سے ہی احکام و مسائل کے استنباط میں وہ اعتمال طوط فیس رکھ سے بیں ہو فتماء و جمتدین نے طوط رکھا ہے۔ روایت کو بالکلیه رد کرتا ہمی خلطی ہے اور روایات پر تی احکاد کرنا ہمی خلطی ہے بلکہ مسلک حق ان دولوں کے درمیان ہے لور یک وہ مسلک ہے ہو ائمہ مجتدین نے افتیار کیا ہے۔ الم ابوطنید کی فقہ میں آپ بكوت اليے مسائل ديكيس سے جو مرسل اور منصل اور منعلم املیت پر بنی ہیں یا جن ہیں آیک قوی الاستاد مدیث کو چموڑ کر معيف الأسناد كو قول كرايا كما يهد ياجن من اعاديث مجد كهتي بي اور الم اومنینہ اور ان کے اشحلب کھ کیتے ہیں۔"

اب ان اقتبامات كو ملت دكد كر ميرس حسب ذيل سوالات پر دوشني والت

ا۔ مسلمان کا چاروں تنہوں کو بانا کس نص کے ماتحت ہے؟ ب اساد حدیث اور تفقہ مجتمدین جس سے کس کو کس پر نعیلت سے؟

منت محمد اور اساد مدیث میں سے کس میں زیادہ النیت ہے؟

د- محدث و نقید ایک بی آدمی موسکا ہے یا تہیں؟

ر۔ کوئی نظیر متائیں کہ اہم او حنفیہ نے متن کو طوظ رکھ کر ضعیف الاسناد مدیث کو تول کیا اور توی الاسناد کو چموڑا ہو۔

س۔ کیا یہ قول ائمہ کہ ان کے نیملوں کے مقابلہ میں قوی الاسلا مدیث ہی قابل قبول ہے مصح ہے؟

ص ۔ درایت کا معیار کیا ہے کہ ایے سامنے رکھ کر اللہ محجد رکھے
کے باوجود مدیث قوی الاللہ کو رو کر دیا جائے؟ نیز ہتایا جائے کہ
سمی نص نے یہ شرط درایت اور اس کا معیار قائم کیا ہے؟

س سے بیا سے کو درایت اور اس معیار امام بیا ہے؟

الم کیا کمی مسلمان کو بیا حق ہے کہ خدا اور رسول کا تھم طن

قالب کے بموجب اسے بہتج اور اس میں درایت کی داخلت کرکے

اس سے گریز کرے اور اسپنے عقد کی بنا پر اس کی مخالفت کرے

بہد اس کے مقد میں بھی خطاکا امکان ہے؟"

جواب: الم جارول التمول كا برق مانا كمى نص كے ماتحت نہيں ہے، بلكہ اس با پر ہے كہ يہ جارول نقى غراب كلب و سنت سے استبلا كرتے بيں ان اصواول كو افقيار كرتے بيں جن كے لئے شريعت بيں مخوائش اور بنياد موجود ہے۔ جاہے جزئى امور بيں ان كے درميان كتابى اختلاف بو اور جزئى امور بيں ان سے اختلاف كرتے كے لئے كمى كے باس كتے بى معقول وجود موجود بول الكين اصوادً استبلا احكام كے وبى طريقے ان غراب بيں اور جن سے خود محاب بيں اور جن سے خود محاب كرام رضوان اللہ عليم التعين نے استبلا مسائل بي كام ليا تعل

اساد حدیث اور سمتد جمتد میں سے کی کو کمی پر مطابقاً نفوق نہیں دیا جا
سکا۔ اساد حدیث اس بات کی ایک شمادت ہے کہ جو روایت نی مشنق کا کھا انتہار ہے۔ اور سمتہ مجتد ایک
سے ہم کو پہنچ ربی ہے وہ کمال شک قاتل اختبار ہے۔ اور سمتہ مجتد ایک
ایسے فض کی فیملہ کن رائے (intgermen) ہے جو کتاب و سنت میں کمری
بعیرت رکھنے کے بور ایک رپورٹ کے متعلق اندازہ کرتاہے کہ وہ کمال شک
قاتل تیول ہے اور کمال شک منسی یا اس رپورٹ سے جو سمتی اخذ ہوتے ہیں

ا نظام شریعت میں کمال کے نسب (۱۹۱) ہو سکتے ہیں اور کمال تک فیر مناسب (۱۱۹۱۱) ابت ہوتے ہیں۔ یہ دونوں چین اپنی اپنی الگ الگ حیثیت رکھتی ہیں ، جس طرح عدالت میں شاد تیں اور جج کا فیملہ دونوں کی الگ حیثیت ہے۔ یعنی نہ مطلقا یہ کما جا سکتا ہے کہ جج کا فیملہ شادتوں پر بسر حال مقدم ہے اور نہ بی کی کما جا سکتا ہے کہ شاد تیں ضرور جج کے فیملہ پر مقدم ہوتی ہیں اس طرح محدث کی شادت اور فقیہ کی اجتمادی تحقیق دونوں میں موتی ہی مطلقا دو سرے پر ترجے نہیں دی جا سکتا۔

مند جہتد میں بھی خطاکا امکان ہے اور اساو حدیث میں بھی۔ پس میرے نزدیک لازم ہے کہ ایک ذی علم آدی جہتدین کے اجتمادات اور احادیث کی روایات دونوں میں نظر کر کے علم شری کی تختین کرے۔ رہے وہ لوگ ہو تھم شری کی تختین کرے۔ رہے وہ لوگ ہو تھم شری کی خود تختین نہیں کر سکتے تو ان کے لئے یہ بھی مجھ ہے کہ کسی عالم کے اور اور یہ بھی مجھ ہے کہ ہو متعد حدیث ال جائے اس پر عمل کریں۔ اور یہ بھی مجھ ہے کہ ہو متعد حدیث ال جائے اس پر عمل کریں۔

ایک آدی بیک وقت محدث او قتید ہو سکتا ہے اور ایبا شخص زے محدث

ا زے فقید کے مقابلہ میں اصولاً قابل ترجع ہے۔ لیکن میرا یہ جواب صرف
اصولی تیٹیت سے ہے۔ کی شخص خاص پر اس کا اعباق کرنے میں النا یہ

دیکھنا پڑے گاکہ آیا عقد میں اس کا وی مرجہ ہے جو حفظ حدیث میں ہے۔

اس دقت میرے چیش نظر مطلوبہ نظیر تہیں ہے اور ویے بھی نظیریں چیش

کرنے سے بحث کا سلسلہ دراز ہوتا ہے۔

ائمہ جمتدین نے جو کھے قربایا ہے وہ بالکل مجع ہے اور بیل ہمی ای کا قائل ہوں۔ لیکن بیل نے جو کھے لکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بااوقات مجع الاسناد حدیث منتن کے افتبار سے کرور پہلو رکھتی ہے اور کاب و سنت سے جو دو سری مطوبات ہم کو حاصل ہوئی ہیں این کے ساتھ اس کا متن مطابقت نہیں رکھتا ایسے حالات میں تاکزیر ہو جاتا ہے کہ یا اس حدیث کی تاول کی جائے اور یا اسے دو کیا جائے۔

- درایت سے مراو اللہ قم دین ہے جس کو قرآن مجید میں "حکت" سے
تجیر کیا گیا ہے اور یہ حکمت شریعت کی میچ پیروی کے لئے وی درجہ رکھتی
ہے جو درجہ "حذافت" کا قن طب میں ہے۔ جن لوگوں نے اس میں سے کم
حصہ پایا ہو یا جنیں اس کی قدردقیمت کا احماس نہ ہو این کے لئے تو ہمی
مناسب ہے کہ جیسا لکھا پائیں دیا ہی جمل کریں۔ لیمن جنیں اس میں سے
کو حصہ طا ہو وہ آگر اس بیسیرت سے جو انہیں اللہ کے فعل سے کتاب و
سند میں ماصل ہوئی ہو کام نہ ایس تو میرے نزدیک گنگار ہوں گے۔
سند میں ماصل ہوئی ہو کام نہ ایس تو میرے نزدیک گنگار ہوں گے۔

میرے پاس کوئی ایبا ذرایعہ نہیں ہے جس سے بیل آپ کو تکست اور فقہ اور قم وین کا کوئی ایبا معیار تا سکول جس پر آپ ناپ قول کو دکھ لیس کہ کمی نے ان بیل سے حصہ پایا ہے یا نہیں اور پایا ہے تو کتنا پایا ہے۔ یہ بانگل ایبا تی ہے جیسے طبیب کی حذاقت کا جوہری کی جوہر شنامی کا اور کمی صاحب فن کی فی ممارت کا کوئی نیا الا معیار مقرر نہیں کیا جا سکتہ کر اس چیز کے صدود معین نہ کئے جا سکتے کے معنی یہ نہیں ہیں کہ یہ چیز مرے سے لاشے ہے یا شریعت بی اس کا کوئی مقام نہیں ہے۔

اس سوال کا جواب اوپر کے جوابات جی ضم ہے۔ صرف اتنا اور کمہ سکتا
ہوں کہ بلاشہ درایت کے استعال جی خطا کا امکان ہے الکین ایسا بی امکان
کی حدیث کو صحح اور کئی کو ضعیف اور کئی کو موضوع قرار دیئے جی ہمی
ہے۔ اگر کوئی مسلمان درایت کے استعال جی غلطی کرکے بجرم ہو جاتا ہے تو
احادیث کے مرجہ کا تعین کرنے جی غلطی کرکے بھی وہا بی مجرم ہو گا۔
حادیث کے مرجہ کا تعین کرنے جی غلطی کرکے بھی وہا بی مجرم ہو گا۔
حادیث انسان کی استعداد اور اس کے ممکنات کی حد تک بی یار ڈالتی
ہے اور اس حد تک اسے مستول قرار ویتی ہے۔

(ترجمان القرآن ـ رجب شوال ١٧٠هـ جولائي اكتوبر ١٧١٥)

# اسلامی نظام جماعت میں آزادی متحقیق

سوال: " تفیمات" کا مضمون "مسلک اعتدال" جس می محلبه کرام اور مدهین کی باجمی تجریحات کو نقل کیا گیا ہے اور اجتماد مجتمد اور روایت

عدت کو ہم بلہ قرار دینے کی کوشش کی گئی ہے اس مضمون سے مدیث کی اہمیت کی ہے۔ اس مضمون سے مدیث کی اہمیت کی تقویت عاصل ہوتی ہے اس اہمیت کی تقویت عاصل ہوتی ہے اس رائے نمایت ورجہ محدثہ ول سے فورو گئر کرنے کا تتیجہ ہے۔

اس مم كے سوالات أكر آپ كے نزديك بنيادى الميت نميں ركبت و جماعت اسلاى كى ابتدائى حول بيل محد شين و فقما اور ردايت و درايت كے منظ بر قلم اٹھانا مناسب نميں تھا۔ اس منظ كے چيز دينے سے قلط فهمياں منظ بر قلم اٹھانا مناسب نميں تھا۔ اس منظ كے چيز دينے سے قلط فهمياں كا ازالہ كر ويا جائے كيل نكل بيں۔ آپ بحريہ ہے كہ بدات ان قلط فهميوں كا ازالہ كر ويا جائے كيونكه حديث كى ايميت كو كم كرنے والے خيالات جس لڑ بجر بيس موجود ہوں كيونكه حديث كى ايميت كو كم كرنے والے خيالات جس لڑ بجر بيس موجود ہوں اسے كيميلانے بيس بم كيسے حصد لے سكتے ہيں مطال كم فقم بماحت اسے منودى قرار ديتا ہے۔

میرا اراده هیه که اس سلسله بی آپ کی مطبوعه و فیر مطبوعه تخریس مع تختید اخبارات و رسائل بین شائع کروی جائیں۔

جواب: فقی مسائل میں اجتماد و استبلا کے اصول اور طریقوں کے متعلق عالم پہلے ہی کہی کوئی فض ایک بلت تمیں کر سکا ہے جس سے کسی کو ہی اختماف کی عجائش نہ ہو اور جس پر سب لوگ متنق ہو جائیں۔ اور اگر آپ فور کریں تو آپ کو ہا آسانی معلوم ہو سکتا ہے کہ ان اختمافات کے لئے کافی مخبائش خود کتاب اللہ اور ذخیرہ احادث میں موجود ہے۔ اس وجہ سے سلف صالحین کے درمیان ہر دور میں اختمافات ہوئے ہیں۔ پر کم کیا ان اختمافات کا خشاہ ہی تھا کہ اصل دین کی دعوت اور اقامت کے لئے ہیں۔ پر کم کیا ان اختمافات کا خشاہ ہی تھا کہ اصل دین کی دعوت اور اقامت کے لئے ہی مسلمان بھی آپک جماعت نہ بن شکیں؟ اور آگر صدیوں میں کوئی اسی جماعت کہی ہی مسلمان بھی آپک جماعت نہ بن شکیں؟ اور آگر صدیوں میں کوئی اسی جماعت کمی ہی مسلمان کمی آپک جماعت نہ بن شکیں؟ اور آگر صدیوں میں کوئی اسی جماعت کی بینے تو فقتی مسائل پر کلام کرتا چھوڑ دیا جائے؟ یا جمیں تو پھر سارے فقتی اختمافات کی سلمان کما جائے۔

اگر آپ کا نظم نظری ہے تو مجھے اس پر افسوس ہے اور سوائے اس کے کہ میں اس کو بد حسمتی سمجھوں اور کیا کر سکتا ہوں۔ لیکن اگر آپ کا نقط نظریہ تہیں ہے تو پھر اس کو بد حسمتی سمجھوں اور کیا کر سکتا ہوں۔ لیکن اگر آپ کا نقط نظریہ تہیں ہے تو پھر براہ کرام اس بات کو سمجھنے کی کوشش سمجھنے کہ ہماری سے جماعت اصل دین کی دعوت و اس اللہ اس بات کے سمزی ہوئی ہے اور اس کام بین تمام ان فقہی سالک کے آدمیوں کا اقامت کے لئے کھڑی ہوئی ہے اور اس کام بین تمام ان فقہی سالک کے آدمیوں کا

مجتمع ہو جانا جائے جن کے اصول اور طریقوں کے لئے قرآن و صف میں بنیادیں موجود ہیں۔ لیکن یہ اجماع ای طرح ممکن ہے کہ ہر مخص کو مسائل تقہیر بی اصولی محجائشوں کی مد تک محقیق کی آزادی حاصل رہے " اور بیہ آزادی مختیق ان مخلف المسلك لوكوں كے ورميان الى نزاع كى موجب ند بينے جو نفس اجماع برائے اقامت وین میں مانع ہو۔ اس وجہ سے میں اس بحث کو نال رہا ہوں جے آپ لوگ بار بار چمیز رے ہیں۔ بچے افرس ہے کہ فتیات کو اصل دین سیجے کی جس زانیت کے باعث مسلمان مرتوں آبس میں جھڑے کرتے رہے ہیں اور جس کی وجہ سے ان کا متحد ہونا اور اصل دین کے لئے مل کر کام کرنا غیر ممکن ہو گیا ہے وہی قانیت یار بار بردے کار آئے چلی جا ری ہے اور ایما معلوم ہو آ ہے گوا تمام وین کی اصل و اساس بس وی امور میں جو آپ معرض بحث میں لا دہے ہیں۔ میں پہلے بھی عرض کرچکا ہول کہ جھے ان چیزوں پر بحث کرنے کے لئے اتا وقت حاصل نہیں ہے جتنا آپ حضرات کو حاصل ہے۔ اس کئے مخفر مخفر جوابات اپنے علوط میں دیتا رہا ہول۔ لیکن اگر آپ کا منتا کی ہے کہ میں اور سب کو چموڑ کر اپنی بحثوں میں الجہ جاؤں تو بھم الڈ، ایک اور مفصل مضمون روایت در اجتمادی توقیع میں لکھ دول گا۔ عمر بیتینا اس کا متیجہ بید جس مو گاکہ س حضرات كو اطمينان مو جلے عكد مو كانيركد جماعت كے اندر اور باہر كے تمام الل صدرت معرات ميرے ساتھ اس بحث من الجه جاهي سے اور عادے لئے ايك نصب العين پر جمع ہو كركام كرنا محل ہو جائے كك كاريد فساد اس مقام پر بھی محتم نہيں ہو گا، بلکہ جب ان بحوں کا دروازہ کھلے گاتو میرے وہ مضامین بھی زیر بحث آ جائیں سے جن ر کھے منفی معزات آپ لوگوں کی طرح بھڑے بیٹے ہیں اور ایک دوسرے محلا پر ایس ى ايك اور جنك شروع مو جائے كى- الذا آب ايك مرتب پر جھے سوچ كر لكھے كه كيا میں آپ کا خشا ہے۔

ری یہ بات کہ اگر یہ باتیں بنیادی حیثیت نہیں رکھتیں تو جماعت کی ابتدائی زندگی میں ان پر قلم اٹھلا مناسب نہ تھا تو میں آپ کو یقین ولا آ ہوں کہ اب تک میں ندگی میں ان پر قلم اٹھلا مناسب نہ تھا تو میں آپ کو یقین ولا آ ہوں کہ اب تک میں نے کوئی چیزایس نہیں تکھی ہے جس پر کسی نہ کسی گروہ کو چوٹ نہ آئی ہو اور آگر میں یہ فیصل کے دو کوئی ایسی چیز نہ تکھی جائے جو مسلمانوں کے کسی گروہ کو تاکوار ہو تو

شاید کھ بھی لکھ سکول۔ گریقین کیجے کہ اس مطلہ میں بھتا ناکام میں ہوا ہوں اس سے شاید بست زیادہ ناکام آپ صغرات تابت ہوں کے۔ اگر آپ اس دعوت کے لئے کام کرنے کھڑے ہوں تو قالیا چھ سفح بھی ایسے نہ لکھ سکیں کے جو ابادریث مغزات کے سواکی دو سرے گروہ کو ناگوار ہوئے بغیر رہ سکتے ہوں پی خوب سمجھ لیجے کہ اصل چڑ ان مباحث سے پرویز نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ جر ایک فوض جو کچھ لکھے یا کے وہ معقولیت کو برقرار رکھتے ہوئے مدود کو طوظ رکھتے ہوئے شان شخیل کے مائیر لکھے معقولیت کو برقرار رکھتے ہوئے مدود کو طوظ رکھتے ہوئے شان شخیل کے مائیر لکھے اور دو سرے لوگ جو اس کے شنے والے یا پڑھنے دالے جی ان کے اندر پکھ قوت فور دو مورے کھور اور پکھ اصول و فردر کی تمیز موجود ہو۔

آپ کا بید خیال تو بہت ہی جیب و غریب ہے کہ جب لڑ پیر میں کوئی وجہ اختلاف موجود ہے تو است کیے جس ہی اور ایسے کوئی ایسا لڑ پیر بنا دیجئے جس ہی تمام موجود ہے تو است کیے بھیلایا جا سکتا ہے۔ ذرا جھے کوئی ایسا لڑ پیر بنا دیجئے جس ہی تمام میں تمام لوگوں کے مطابق می ہول۔ موجودہ دور میں نسی محقد میں کے دور میں تمام دور میں نسی محقد میں اور میں می مثلا دیجئے۔

آگر اس بحث کا فیملہ اس طرح ہو سکے کہ آپ یا آپ کے ہم خیال مطرات میں سے کوئی پند کردن کا اور اس مختید کے جواب میں ایک حرف مجی نہ لکھوں گا تا کہ سے کوئی پند کردن کا اور اس مختید کے جواب میں ایک حرف مجی نہ لکھوں گا تا کہ کسی طرح اس تفنیہ کا خاتمہ تو ہو۔

(ترجمان المقرآن- رجب شوال سلامد جولائي وأكتوبر ماماء)

# احاديث كي مختيل من اسناد اور مقد كادخل

موال : عط د كربت كے كئى مراحل طيے ہو كے بين المبنى كى المبنى كى موال كے المبنى بخش صورت فاہر نہ ہوئى۔ آہم اس عط سے محض ایک سوال كے حلى بر مارى بحث ختم ہو كئى ہے۔ قابل غور امريہ ہے كہ حديث و فقہ كا ہم بارى بحث ختم ہو كئى ہے۔ قابل غور امريہ ہے كہ حديث و فقہ كا ہم بار ہونا اساد حديث من فاميوں كا پايا جانا دغيرہ مضايان آپ كى نظر ميں بنا مردى؟ اگر اصولى اور بنيادى بين يا فردى؟ اگر اصولى اور بنيادى بين يا فردى؟ اگر اصولى اور بنيادى بين يا فردى؟ اگر اصولى اور بنيادى بين با فردى؟ اگر اصولى اور بنيادى بين با فردى؟ اگر اصولى اور بنيادى بين يا فردى؟ اگر اصولى اور بنيادى بين بينا كہ برائ الله مورى دوارت كے اندازہ بين جينا كہ برائى الربي جينا كے اندازہ بين جينا كہ برائى دوارت كے افرات كے اندازہ بوتا ہے تو بحركى خافت كا اندوشر كے افرادات الل حدیث دوارت كے

باب میں جو غلو رکھتی ہے اس کی اصلاح و تفتید کے لئے بورا زور تھم مرف سيج بياك آب في الدكاكريس ير تقيد كرت موس كيا ب بال رہا جماعت کے اعد اور باہر بحث کا وروازہ کمل جلنے کا اعدیثہ تو یہ کوئی نی بات نہ ہوگی۔ کیونکہ اب سے پہلے ہمی اخبار الحدیث امر تسرین تعدیق المحديث كے عنوان سے اس ير عقيد مو چكى ہے اور اب بھى ايك مولوى صاحب... میں منہات کے اقتہامات (مسلک احتدال) سا ساکر جماحت اسلامی کے ہم خیال الل مدیث افراد میں بدوئی پیدا کر دہے ہیں۔ اور بوری طرح فنے کا سلان بیدا ہو کیا ہے اور عاصی ترتی میں مزاحت ہو رہی ہے۔ ليكن أكر ليه مضاين فرومي أور طمني حيثيت ركعت بي بسياك أب ے محتوبات سے معلوم ہو آ ہے تو پھر منہمات جینی اصولی اور اہم کماب اور مستقل لڑیچری صورت ہیں ان پر اقعام و مختیم کی منرورت نہ تھی۔ اس کے لئے مرف زجان کے مفلت کافی عصد افروں کہ جس چیز کو آب فرومی تحریر فراتے میں وہی جماعت کی توسیع کے رائے میں رکوث بن رہی ا الله الله الله الله وستور جماعت كي وقعد ٥ جزا (١) عن تحرير فرمات بي كه جماعت اسلامی کے رکن کے لئے ان تمام بحوں سے ایل زندگی کو پاک کرنا ضروری ہے جن کی کوئی اہمیت دین میں نہ ہو۔ پھر کیا وجہ ہے کہ غیراہم کو اہم بنایا جا رہا ہے اور اس کے لئے سنیمات کے منجے کے منجے سیاہ کی مجھے بي؟ كيا اس سن بيد كر بنيادي اصلاح كاكام باقى عى نه ريا تعل

مقیدہ و خیال سے تیمک لود پیڑاری کا ہرکی ہے اکتمیل کے لئے مانظہ ہو جمتہ اللہ البلاء لور شای)

اب اس مختل کو من کرد کی کی صورت ہے کہ "منک اعتدال" واللہ مغمون آئیدہ مغیمات کے اور جن شی شائع نہ کیا جائے اور ترجمان القرآن بیں آئی مندب و مووب تغیدی مغمون کی اشاعت کا موقع مرحمت القرآن بیں آئی مندب و مووب تغیدی مغمون کی اشاعت کا موقع مرحمت فربایا جائے۔ یہ تغید محددوانہ اور جمائتی ترقی کے لئے ہوگی کا خالفہ اور معاندانہ نہ ہوگی۔ واللہ علی مانعول شہید۔ ترجمان القرآن کی قدیمی وسعت عماندانہ نہ ہوگ۔ واللہ علی مانعول شہید۔ ترجمان القرآن کی قدیمی وسعت عمانی اور عالی ہمتی سے اس حم کی امید وابستہ رکھتا ہے جانہ ہوگی۔"

جواب: ین و سجمتا تھا کہ جیرے آخری دائے ہے آپ مطمئن ہو صحے ہوں مے لین اب اس علیت بلد کو بڑھ کر معلوم ہوا کہ بیں آپ کو مطمئن کرتے بیں کامیاب نہیں ہو سکا ہوں۔ آپ لے آپ جو سوال کیا ہے اس کے سلسلہ بیں میرا بھی ایک سوال ہو وہ یہ کہا ہوں ہو سیا ہوں۔ آپ لے آپ جو سوال کیا ہے اس کے سلسلہ بیں میرا بھی ایک سوال ہو وہ یہ کہا کہ میری ممالک اعتمالی " والی بحث آپ کو نظر آئی ہے یا اور بھی کی متعالی صرف کی آیک معملک اعتمالی" والی بحث آپ کو نظر آئی ہے یا اور بھی کی متام پر بھی ایک متام پر بھی ایک متاب ہو اور نظر اور کلیات و امرال کی مرورت آپ کو صرف ای جگہ کیوں محسوس تقریر و محدود رکھے پر اصرار کی ضرورت آپ کو صرف ای جگہ کیوں محسوس متاب

پر آپ کا یہ ارشاد کہ جزئیات و فردر پر مرے سے میری کابوں میں بحث ہی نہ مونی چاہئے ' بجائے فود میج نہیں ہے۔ اس لئے کہ شاید کوئی فض بھی مجرد کلیات تک اپنی بحث کو محدود رکھنے پر قاور نہیں ہو سکا کمجی کلیات و اصول کی توقیع میں اسے بر نیات سے بحث کرنی ہو گی ' بھی لوگول کے فٹوک و شبعات اور استفبارات کے براب میں اس کی ضرورت چیش آئے گی اور بھی خود شخین ممائل کے سلمہ میں براب میں اس کی ضرورت چیش آئے گی اور بھی خود شخین ممائل کے سلمہ میں بہت سے جزئیات کو زیر بحث لاتا پڑے گا اور جب یہ چیزی بحث میں آئیں گی تو لا محلہ میں بہت سے امور ایسے ہول کے جو کی نہ کمی گروہ کے مملک سے بینی ہوں می اس کے جو کی نہ کمی گروہ کے مملک سے بینی ہوں می اس کے مرے سے آپ کا یہ مطالبہ بی صبح نہیں ہے۔

افسوس بدہے کہ آپ نے میرے مجھلے خلوط پر غور نہیں کیا میں نے ان میں بد

بات عرض کی تھی کہ اقامت دین کی جدوجد میں تخلف المسلک جماعتوں کا اکتما کرنے

کے لئے یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ یا تو مسائل تعبیہ پر تحقیق کی آزادی سب لوگوں

سلب کر لی جائے یا پہلے ان مارے مسائل کو طے کرکے آیک مسلک کی جماعت

بنانے کی کوشش کی جائے اس کے بجلے سمجے یہ ہے کہ جمقیق مسائل میں سب کے

ازادی رہے اور مرف جمقیق بی کے لئے نہیں بلکہ اس کے اظمار و بیان کے لئے

ہی آزادی رہے اور کی کا مسلک کی پر مسلط و کیا چاہے۔ اس سلملہ میں وستور کی

جس دفعہ کا آپ نے حوالہ دیا ہے اس کا خشا وہ نہیں ہے جو آپ نے سمجما ہے کہ بلکہ

اس کا خشا منا تھرے اور معرکے بری کرتا ہے۔

میری مجیلی تحریروں سے جو مجیب مجیب معنی آپ نے پیدا کے میں ان بر مجھے افسوس ہمی ہے اور جرت ہمی۔ تعجب ہے کہ آپ دو سرے مخص کے مسلک کو سمجھے كى كوسش كے بجائے فود ائى بركمانى سے ايك بات وضيع كركے اس كى طرف منسوب كرتے بيں۔ آپ كاب فقرہ كر معمولى طور ير روايت نوى لور ورايت جمتد كو مساوياند حیثیت دے دیا ناقائل برواشت ہے کا لکہ بعض طلات یس بید مطلم انکار مدیث کا متراوف ہو سکا ہے۔ بینیا میرے مسلک کی ترجانی نہیں ہے۔ اپ خودی انساف سے فور کیجے کہ شیمات یں مدیث کے متعلق ہو مضایان یں نے لکھے ہیں اور اپی ومری کمایوں اور مضامین میں جس طرح میں صدیت سے استدالل و احتجاج کرتا رہا۔ ہوں کیا ان سب چیزوں کو دیکھنے کے بعد میرے متعلق میہ شررتے کی کوئی مخواتش لکل سکتی ہے کہ میرا ذراہ برابر ہمی کوئی میلان منکزین مدیث کے مسلک کی طرف ہے یا ہو سکتا ہے؟ پر اگر آپ جھے مومن یا معلی سیمنے ہیں تو آخر کس طرح آپ نے میرے متعلق بیا ممان کر لیا کہ میں کمی روایت کو فی الحقیقت صدیث رسول الشمية المنافظة من ليت كے بعد يمراس ير ممى كے مقد يا اپ اجتلا يا ممى الم ك قول کو ترجیح دے سکتا ہوں؟ ترجیح تو در کتار اگر میں دونوں کو مسلوی بھی سمجمول بلکہ اس کا خیال میمی کروں تو مومن کیے مد جاوں گا؟

ورامل آپ نوگ جس علا فتی میں جلا این وہ یک ہے کہ آپ بھتے این کہ ہم اجتلا و مقد کو مدیث رسول پر ترجیح دیتے این یا دونوں کو ہم بلہ قرار دیتے این۔ طلائکہ امل واقعہ سے نمیں ہے۔ امل واقعہ سے کہ کوئی روایت جو رسول بحث ہوتا ہے۔ آپ کے نودیک ہراس دواعت کو مدعث رسول مان لیما مزوری ہے۔ جے معد مین سند کے افتہاد سے معج قرار دیں۔ لیکن ہمارے نزدیک ہے مرودی سی ہے۔ ہم سند کی محت کو حدیث کے مجع موسے کی لازی دلیل نیس سجھتے۔ امارے نزدیک سند کمی مذہب کی محت معلوم کرنے کا واحد ذریعہ نمیں ہے بلکہ وہ ان ذرائع میں سے ایک ہے جن سے کی مداعت کے مدیث رسول مولے کا قل عالب ماصل ہو تا ہے۔ اس کے ساتھ ہم ہے بھی منوری سمجھے ہیں کہ منن پر خور کیا جائے و آن و مدیث کے مجومی علم سے دین کا قم ہمیں ماصل ہوا ہے اس کا لحاظ مجی کیا جلت اور صنعت كى 🗷 مخصوص روايه جس معلله سے متعلق ہے اس معللہ بيں قوى تر درائع سے جو سنت البتہ ہمیں معلوم ہو اس پر ہمی تظروانی جائے۔ علاوہ بریں اور محی متعدد پہلو ہیں جن کا لحاظ کے بغیر ہم ممی مدیث کی نبست نی مشکل کھی کھا کے بافید ہم ممی مدیث کی نبست نی مشکل کھی کا ا ورست میں سمجھے۔ پس ہارے اور آپ کے درمیان اختاف اس امریس میں ہے که مدیث رسول اور ایمنتا جمتد مین مساوات ہے یا تہیں۔ بلکہ اختلاف ورامل اس امرش ہے کہ روایات کے روو تول اور ان کے اعلم کے استباط میں ایک محدث کی رائے بخاط سند ' اور ایک جمتد کی رائے بخاط دراست کا مرتبہ مسلوی ہے یا جس ؟ یا ب کہ دونول میں سے کس کی رائے نیادہ وزئی ہے؟ اس بلب میں اگر کوئی محض دونوں کو ہم بلہ قرار دیتا ہے جب ہمی کمی گناہ کا ارتکاب تیس کرتگ لیکن آپ لوگ اس کو مناه گار بنائے کے لئے اس پر خواد مخواد ہر الزام عائد کرتے ہیں کہ وہ مدیث کو مدیث رسول من لینے کے بعد پر کمی جمع کی رائے کو اس کا ہم بلہ یا اس پر قائل ترج قرار دیتا ہے وال تکہ اس چیز کا تصور مجی کمی مومن کے قلب میں جکہ نسی یا سکک

رجاب عدامہ ال ور المادے کے معلی یا غلا یا ضعیف وغیرہ ہوئے کا فیصلہ کرتے ہیں ان کے اندر کردری کے محلی یا غلا یا ضعیف وغیرہ ہوئے کا فیصلہ کرتے ہیں ان کے اندر کردری کے محلی پہلو میں اپنے مضمون "مسلک اعترال" میں بیان کر چکا ہوں۔ جن امور کو میں نے وہال تظیر میں پیش کیا ہے وہ بیشترعلامہ این عبرالبری کراب "جامع بیان العلم" سے ماخوذیں۔ آپ براہ کرم مجھے بتایے کہ فی الواقع کزدری

کے وہ پہلو فن صدیت میں موجود ہیں یا نہیں؟ اگر موجود ہیں تو پھر آخر آپ حفرات ہم عدر شین کی آرا پر ایمان نے آنے کا مطالبہ کیوں اس شدند سے کرتے ہیں؟ عدر شین کو پالکل باقتل اختیاہ تو ہم نے کما نہیں ہے، نہ کہی ہم اس کا خیال ہی دل میں لا سے ہیں ' بلکہ اس کے بر تکس صدیت کی حقیق میں سب سے پہلے ہم کی دیکنا ضروری سیجے ہیں کہ سند کے اختیار سے صدیت کا کیا حال ہے اور اس مطالمہ میں جس پائے کے حورث نے اس کو اپنی کلب میں جگہ دی ہو اس کے مرتب کے لحاظ سے ہم اس کی رائے کو پوری بوری وقعت ہی دیے ہیں۔ لیکن فن صدیت کی ان کروراوں کی بنا پر جن کا میں نے ذکر کیا ہے ہم اس امر کا الزام نمیں کر کئے کہ محف علم دوایت کی بنا پر جن کا میں کر کے ہر اس حدیث کی ان کروراوں کی بنا پر جن کا میں کر کے کر اس حدیث کو ضوری صدیت کی رسول شاہد کی دوست سے گئے قرار دوا کیا ہو۔ آپ ہماری اس رائے رسول شاہد کی در بر بر میں طرح ہم آپ کی اس دائے سے افغانی نمیں کرتے ' لیکن عدم رسول شاہد کی در بودا چاہے کہ آپ کی اس دائے سے افغانی نمیں کرتے ' لیکن عدم رسول شاہد کی در بودا چاہے کہ آپ کی اس دائے سے افغانی نمیں کرتے ' لیکن عدم رسول گئی در بر بر بر بودا چاہے کہ آپ کی اس دائے سے افغانی نمیں کرتے ' لیکن عدم در نمی کرائے گئی در بودا چاہے کہ آپ ہی ہی ہو اس جرم کا الزام نگا دیں جو نی الواقع ہم در نمیں کی اس در نمیں کی در بر کی اس در کی الزام نگا دیں جو نی الواقع ہم در نمیں کی اس در کس کی در بر کی اس در کس کی در بر کی اس کرم کا الزام نگا دیں جو نی الواقع ہم در نمیں کی در بر کی اس کرم کی الوام کا دی بر دنی الواقع ہم در نمیں کی در بر کی در بر کی اس کرم کی الوام کا دیں جو نی الواقع ہم

آپ آگر مسلک اعدال" پر علی عقید فرائیں تو میرے لئے یامث شکر گزاری مو محد جو پر میری قلعی واضح ہو جائے تو بھے اس سے رہوع کرنے میں ہرگز کال نہ

(ترجمان المتراك وي التيمه وي الجد ١٠٠٠ ومير ومبر ١٠١٠)

### جزئيك شرع اور مقضيات وين

موال: اجماع الم من شركت كرف اور عنف جماعتول كى ربور من ينف سے مجھے اور ميرے رفتاء كو اس بات كا بورى طرح احمال ہو كيا ہے كہ ہم في معاوت كى اثباء كى اشاعت و تبلغ من بحت معمول درجہ كاكام كيا ہے۔

ا۔ جماعت اسلامی کا وہ ایتماع عام مراد ہے جو ۱۹۴۵ء یس بمقام دارالاسلام (مصل ہمان کوش) منعقرہ ہوا تھا۔

اس سر کے گزشتہ کو تاہیوں پر عدامت اور مستقبل میں کال عزم و استقلال اور اخلاص کے ساتھ کام کرنے پر آمادہ کر دیا ہے۔ دعا فرمائیں کہ جماعتی ذمہ واریاں بوری پاری اور جمت و جرات کے ساتھ اوا ہوتی رہیں۔

اس الدید افزا اور قوش کن مطرکے ماقد افقائی تقریر اللہ کے بعض فقرے میرے بعض تعدود رفقاء کے لیے باعث کدر ہی جارت ہوئے اور دورے مقالت کے علی ارکان و بعدردول بی جی بدولی کیل گئے۔ مرض سے کہ مکرین خوا کا گروہ جب آئی ہے بائی اور دوروہ دبنی کے باوجود ملی اور موعظہ حند کا محتق ہے قو کیا ہے دیداروں کا معتمن علی نظر طبقہ اس سلوک کے لائل جمیں ہے؟ کیا ان کے اعتراضات و شبمات مکست و موعظہ حند اور علم و برداری کے ذراجہ دفع جمیں کئے جا سے؟ افقائی تقریر کے آخری فقرے بھی مطوبیت جذبات کا پید دے رہے تھے۔ افقائی تقریر کی صحت بی کام شی مرف انداز تجیر اور طرز بیان سے افقائی تقریر کی صحت بی کلام شی مرف انداز تجیر اور طرز بیان سے افقائی تعریر کی صحت بی کلام شی مرف انداز تجیر اور طرز بیان سے افقائی ہو سے قرآن کا اصول تبلیغ فیما دھمہ من اللہ لنت المہ ولو افقائی ہو سے قرآن کا اصول تبلیغ فیما دھمہ من اللہ لنت المہ ولو افتان میں بر علی برا ہوئے سے بی انداز جی برا ہوئے سے بی انداز جی بوا۔

ا۔ یہ تغریر روداو جماعت اسمای حصہ سوم کے آخر میں ورج ہے۔ "اور تحریک اسمای کی اخلاقی بنیادیں" کے نام سے الگ بھی شائع ہو چکی ہیں۔

ر اختلاف بایا جاتا ہے اور جو طرز عمل آپ نے افقیار کیا ہے اس کی مخبائش نکلی ہے۔ اوھر مقدار قبضہ تک اعفاء کے جواز ہے آپ کو بھی انگار نہ ہو گا۔ پھر کیا یہ نامب اور حکیمانہ نفل نہ ہو گا کہ عوام کو قوش سے بچانے کے لئے آپ بھی ای از پر عمل کرلیں کی تکہ طاہری وضع قطع میں جو غلو کی صورت ہے اس کی اصلاح یادی امور اور معملت مسائل کے ذبی نشین کرانے کے بعد بھی ہو سکتی ہے۔ جماعت سائی سے خلصانہ وابنگی اور دلی تعلق کی بنا پر یہ چند تعلور لکھ رہا ہوں۔ امید ہے کہ ور فرائیں گے۔

واب : مجھے یہ معلوم کر کے تعجب ہوا کہ آپ الل دین کے ساتھ بھی جاہتے ہیں کہ بی سلوک کیا جائے جو متکرین کے ساتھ ہونا چاہئے۔ نیزیہ کہ آپ نے فقط نرمی بی کو تفاضائے عکمت سمجما ہے والمائکہ قرآن و سنت کے مطالعہ سے معلوم ہو یا ہے کہ حق کے مان کینے والوں سے جب خلاف حق باؤل کا صدور ہو تو ان کے ساتھ ان لوگول کی ب نبت مخلف بر او كيا جا ا ب جو سرے سے عن كوند مانے والوں كے ساتھ كيا جا ا ہے کہ اللہ اور رسول نے جمال بعض مواقع پر انتمائی نری ہوتی ہے اور وہ عین متندائے عکمت ہے بعض ود مرے مواقع پر سخت لب و لعبہ بھی افتیار کیا ہے اور تیز و تند الفاظ سے ہمی کام لیا ہے اور وہ مجی مقتنائے حکمت بی را ہے۔ میں صرف بیر معلوم کرنا جاہتا ہوں کہ جو ہاتیں میں نے آخری تقریر میں کمی جی اس میں کوئی لفظ خلاف حل تفا؟ نیز به که اس تقریر میں جو باتیں کمی عمی ہیں کیا فی الواقع اس مرحلہ پر ان كاكمنا ضرورى نبيس تما؟ أكر أن دونول من سے كوئى أيك بات بمى مو تو آپ اسے مرور تحریر فرمائیں۔ لیکن اگر آپ میہ سیجھتے ہیں کہ باتیں جو کمی می ہیں = حق تھیں اور لوگوں کو اصل معتقبیات دین کی طرف توجہ دلانے کے لئے اس دفت انہیں صاف صاف بیان کرنے کی ضردرت بھی تقی تو پھرلپ و لیجہ کی شکلیت نضول ہے۔ ہیں آپ کو اس بات کا یقین ولا آ موں کہ میں جذبات سے مفلوب ہونے والا آدی نہیں ہول۔ زی اور سخی جو بھی افتیار کرتا ہوں جذبات کی بنا پر نمیں ' بلکہ فسندے ول سے ب رائے قائم کرنے کے اختیار کرنا ہول کہ اس موقع پر واقعی ایسا کرنا چاہئے۔ ا آپ کے سامنے صرف اپنا قربی ماحول ہے " محر جھے پر جس ذمہ واری کا بار ہے

اس کی وجہ سے بیل پوری بھاعت اور ترک کے ملات پر نگاہ رکھا ہوں۔ جھے یہ انجھی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ اگر اس موقع پر بیل مقتقیات دین کو صاف اور واضح طریقہ پر بیان نہ کر دوں اور ان لوگوں کی غلطی کو بالکل کھول کر نہ دکھ دوں بو فردغ کو اب تک اصلی تعاضوں سے فغلت برتے رہے ہیں اور دین کے اصلی تعاضوں سے فغلت برتے رہے ہیں قراس کا نتیجہ بھاری ترک کے جن بیل نمایت مملک ہو گا۔ کیونکہ اس شم کا ایک ایس اور اس کا نتیجہ بھاری ترک کے جن بیل نمایت مملک ہو گا۔ کیونکہ اس شم کا ایک ایس اور ہماری طرف کھینچ لگا ہے ایک فاصا گروہ بھاری ترک سے محض سطی طور پر متاثر ہو کر ہماری طرف کھینچ لگا ہو گئی فاصا گروہ بھاری ترک سے محض سطی طور پر متاثر ہو کر ہماری طرف کھینچ لگا ہو گئی ان فاطیوں ایک سے مابق تعاشیات اور اپنی مابق فاطیوں بیل سے کہ ہم بھی ان فاطیوں ترمیم کرنے کے لیاج تیار نہیں ہے بلکہ الٹا ہم سے طالب ہے کہ ہم بھی ان فاطیوں بیل جن کہ تاری ترابیاں بہا کریں جو یہ لوگ اصلاح کے بام سے کرتے رہے ہیں۔ بیل جات کے دروازہ پر کھڑے دو کر ایکی دیجید گیال پیدا کر دینے بھامت کے اندر آگر یا جماعت کے دروازہ پر کھڑے ہو کر ایکی دیجید گیال پیدا کر دینے بھامت کے اندر آگر یا جماعت کے دروازہ پر کھڑے ہو کر ایکی دیجید گیال پیدا کر دینے جاتے الٹا تراب ہو آ۔

ورامل جو ہاتی میری اس تغریر کو سنے کے بعد اس مردہ کے لوگوں نے کی ہیں، ان سے تو جھے یہ بھین حاصل ہو گیا ہے کہ یہ لوگ فی الواقع دین کے کسی کام کے مس اور بیا کہ ان کا جارے قریب آنا ان کے دور رہے علکہ کالفت کرتے سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ آپ خود بل اندازہ عجے کہ جو لوگ قرآن و سنت کے فاظ سے میری تقریر کے اندر کوئی لفظ بھی قاتل گرفت شیں بنا کے ایک اس کے برکس جو بیہ مانے پر مجبور میں کہ جس چیز کو میں نے دین کا امیل مدعا بتایا ہے واقعی قرآن و سنت کی رد سے دین کا اصل ما دی ہے اور جن چیزوں کو یس مقدم و مو فر کر رہا ہوں وہ واقعی مقدم و موخر بی محراس کے بلوجود جنہیں میری اس تقریر پر اعتراض کرنے اور بددلی اور رجمش کا اظهار کرنے میں کوئی تامل نہیں ہو آ او اتر کس قدر و عزت کے مستحق ہیں کہ ان کے جذبات و خیالات کا لحاظ کیا جائے۔ ایسے لوگ درامل بندہ حق سیں ' بلکہ بندہ نفس ہیں۔ ان کے اندر خدا کا انا خوف نہیں ہے کہ اپنی غلطیوں پر متنبہ ہونے کے بعد اپی اصلاح کریں اور حق کے واضح طور پر سامنے آ جانے کے بعد اسے قبول کریں۔ اس کے بجائے وہ شکامت یہ کرتے ہیں کہ حق بلت انہیں صاف

صاف کوں کمہ دی محمیٰ اور کئے والا اتنی تعقیات میں کیوں جٹلا نہیں ہے جن میں وہ خود جنا ہیں۔ اس متم کے لوگ اگر محرین میں سے ہوتے تو ہم ان کی رعایت کھے نہ سیحہ کر سکتے تھے محربیہ لوگ اپی اس نفس پرسی کے باوجود حق پرستوں کی صف اول میں کمڑے میں اور ویداری کا وصوعک رجاتے ہیں اس کتے نہ یہ سمی رعایت کے مستحق بیں اور نہ ایسے لوگوں کے دور ہو جلنے پر کوئی ایبا عض افسوس کر سکتا ہے جو حن کے لئے کام کرنا جاہتا ہو۔ یہ لوگ جو پھر اب تک ذہب کے ہم پر کرتے رہے ہیں' اس سے دین کی کوئی بات بن شیں آئی ہے ، بلکہ پھر گرتا بی رہا ہے۔ اب میں نے جایا کہ ان کو صاف صاف بتاؤل کہ اگر واقعی دین کی بات بنانا باہتے ہو تو اس کا طراقة كيا ہے اور تمارے فعم وين من كيا قصور ہے جس كى دجہ سے تم اب تك يك نسیں کر سکے۔ اگر یہ لوگ واقعی دین کے ساتھ کوئی قلبی تعلق رکھنے والے ہوتے تو میری باتیں من کر ان کی آنکمیں کمل جاتیں اور ان کے اندر توبہ و انابت کا جذبہ پیدا مو یا لیکن اس کے بجائے یہ لوگ النا جمد سے بکڑ سے اور اب بھی ان کے زدیک مرج میں ہے کہ اتنی تعقبات اور جزئیات پرستیول میں جٹلا رہیں جن میں اب تک جتلا رہے ہیں۔ ان کی اس میقیت کو دیکھ لینے کے بعد میں بہت خوش موں اور خدا کا شکر اداكريا مول كريد فتريند كروه قريب آنے كے سجائے دور جا رہا ہے۔

آگر خدانخواستہ میں اس اجھڑع کے موقع پر ان باؤں کو صاف صاف بیان کرنے میں کوئی کسراٹھا رکھٹا تو البتہ بیہ میری الی کو آئی ہوتی جس پر جس بعد جس انسوس کر آل مجھے تو ایسا معلوم ہو تا ہے کہ اللہ تعالی خود ان لوگوں کو بیہ توفیق عی نمیں دیتا جاہتا کہ بیہ لوگ اس کے دین کی کوئی خدمت کریں۔ جن فتوں کی بیہ خدمت کرتے رہے ہیں۔ اللہ نے بھی عالما" یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ان کو انبی فتوں کی توفیق عطا فرما تا رہے۔

داڑھی کے متعلق ہو آپ نے تحریر فربلا ہے اس کے متعلق یہ گزارش ہے کہ میں اپنے عمل سے اس فائیت کو غذا دیتا پند نہیں کرنا جس نے بدعت کو غین سنت بنا دینے تک نوبت پنچا دی ہے۔ میرے نزدیک کمی غیر منعوص چیز کو منعوص کی طرح قرار دینا اور کمی فیر مسنون چیز کو (جو اصطلاح شرعی کے لحاظ سے سنت نہ ہو) سنت قرار دینا تحریف ہے اور ان خطرتاک بدعول میں سے ہے جو معلوم و معروف بدعوں

کی بہ نبت زیادہ تحریف وین کی موجب ہوئی ہیں۔ ای قبیل سے یہ واڑھی کا معالمہ ہے۔ لوگوں نے غیر منعوص مقدار کو ایس حیثیت دے دی ہے اور اس پر ابیا امرار كرت بي جيها كى منعوص جزير مونا جائية بحراس سے زيادہ خطرناك علمى يد كرت یں کہ نی مستفری کا عادت کو بعینہ وہ سنت قرار دیتے ہیں جس کے قائم و جاری كرتے كے لئے آپ مبوث ہوئے تھے ور آنحا ليكہ جو امور آپ نے علوہ سكے يا انسیں سنت بنا دینا اور تمام دنیا کے انسانوں سے یہ مطالبہ کرنا کہ وہ سب ان عاوات کو الفتیار كريس- الله اور اس كے رسول كا بر كزفتانه ففا بد تحريف جو دين بل كى جا ری ہے ' آگر بی اس کے ایکے سیرؤال دول اور جس وضع قطع بیں لوگ جھے ویکنا چاہتے ہیں' اس میں اسے آپ کو وُحل لوں تو میں ایک ایسے جرم کا مرتکب ہوں گا جس کے لئے اللہ کے بال مج سے سخت بازیرس ہوگی اور اس بازیرس میں کوئی میری مد کے لئے نہ آ سکے گا۔ اندا میں اینے آپ کو لوگوں کے زائل کے ظاف بنائے رکھنا بدرجما بمتر سجمتا مول عجائے اس کے کہ لیے آپ کو اس اخروی خطرے میں والوں۔ سوال: ماليد ايتمرع الد وارالاسلام ك يعديس في زياني يمي عرض كيا تما اور آب مجی الامت دین کے فریند کو فق القرائض بلکہ اصل الفرائض اور ای راہ میں جدوجد کرنے کو تقویٰ کی روح محصے کے بعد عرض ہے۔ کہ "مظاہر تقوی "کی ایمیت کی تنی میں جو شدت آپ نے اپی اختای تقریر میں يل حمّى وو نازيت يانت اراكين عامت بن "عدم اعتنا بالسنته" ك مذبات بدا کرنے کا موجب ہو گی اور میں دیا تا موض کرتا ہون کہ اس کے مظاہر میں نے بعد از اجلاس ملاحظہ کئے۔ اس شدت کا متیبہ بیرونی ملتول میں اولا" تو یہ ہو گاکہ تحریک کو مفکوک تکابول سے دیکما جانگا۔ کو تک اس ے پہلے ہی بھل داعیین تخریک نے "استہذا" ابالسنته" کی ابتدا ای

ا۔ اشارہ ہے ای اجماع کی طرف جس کا ذکر اوپر گذر چکا ہے نیز جس تقریر پر اس علا میں مختلو کی محق ہے وہ بھی وی تقریر ہے جس کا ذکر پہلے کیا جا چکا ہے ' یعنی "تحریک اسلام، کی اخلاق بمیادیں۔"

طرح کی تھی کہ بعض مظاہر تقویٰ کو ایمیت دیے اور ان کا مطابہ کرتے بی شدت افتیار کرنے کی تقاطت ہوش و خروش سے کی۔ ود سرے یہ کہ شرارت پند عناصر کو ہم خود کویا ایک ایما ہوائی پہول قراہم کرویں گے ہو جاہے ور حقیقت کوئی چلانے کا کام ہر کزنہ کر سکے گراس کے قائز کی نمائش آواز سے جن کی طرف بدھنے والوں کو بدکلیا جا سکے گا۔ فود نمی مشتر الله کی نمائش آواز سے جن کی طرف بدھنے والوں کو بدکلیا جا سکے گا۔ فود نمی مشتر مشتر ہوئی کا لمائل رکھا ہے۔ چنا تی بیت اللہ کی محالات میں موام کے جالے قند ہو سکے کا لمائل رکھا ہے۔ چنا تی بیت اللہ کی محالات کی اصلاح کا پردگرام صفور مشتر مشتر کے اللہ کا لمائل رکھا ہے۔ چنا تی بیت اللہ کی محالات کی باحث ناتوی کر دیا تھا اور پر اللہ باللہ اللہ ہونے کے باحث ناتوی کر دیا تھا اور پر اللہ باللہ اللہ اللہ اللہ کا مونے کے باحث ناتوی کر دیا تھا اور پر اللہ اللہ اللہ اللہ کا کہ اس کی طرف توجہ تک نیس ولئی اس کے کہ ورون خانہ حضرت عائشہ صداحتہ سے آپ نے اس کا تذکرہ آیک

علاوہ بریں مظاہر تنوی کے معالمہ بیں بھی ووسرے سائل کی طرح خود وافی و مصلح اول صلوۃ اللہ علیہ کے زاتی اصوہ کا انتاع على راہ بدایت ہے۔ اس امر کو تشکیم كرائے كے بعد ہے دوايت بد تظر دكھے كہ ملحان رسول اللہ صلى اللہ عليہ وسلم عث الحيته يعلا صلنده" اس اسود رسول كا ايماع كرتے ہوئے أكر آپ افراط و تغريط كى اصلاح كريں تو پير أومر تو معترسين كو حيب چينى كے مواقع كم لمين مے اور اومر مغربيت زدہ لوگوں کے لئے طغیان تھی وایائے اطاعت کے لئے بمتر مواقع حاصل ہوں سے۔ اس بنا پر پس نے پوقت لماقات موش کیا تماکہ آپ کا ذاتی تعال بناعفاداللسیہ و دیگر ملووں سے محیل عواہر سنن بالیتین دین کے لئے مفید ہو گا۔ اس کا خیال ہے کہ ادھر زہی حالقین کا کروہ ہے جس کی اصلاح اس ایراز سے کرتی سے کہ مختلف امور دین کو ان کے اصل مقام پر رکھ کر انہیں ان کی صحح حیثیت اور ان کی صحح ایمیت سے آگاہ كمنا ب كين دو مرى طرف جديد تعليم يافته طبقه ب جس ك زديك مظاهر تعوى ك معللہ میں سنت انبیاء خصوصات ڈاڑھی کی سنت کا انباع کرنا نہ مرف خیر منروری بلکہ ذربعہ نفرت و مشخر ہے۔ اس گروہ کی اصلاح ہمی تو آخر ہادے بی ذمہ ہے تو پھرکیا ہے فرض بورا كرنے كے لئے وى الباتي شدت زيادہ كار آر شيس ہے جو بظاہر تقوى كے تخفظ مِن قديم ديندار طبقه كى تلقينات كى روح متى؟

مزید یہ کہ ہم اسلام کی اسائی حقیقال ہی کو جب پوری وسعت سے نہیں پھیلا چکے ہیں اور ابھی بے شکر بھر گان خوا کے سیوں بی اڑنے کی ہم سرکرنی باتی ہے تو کیا بھر یہ اور اصل کیا بھر یہ ہوگاکہ ہم فروی امور کے کانٹول سے داس بچاکر بڑھے جائیں اور اصل متعمد کی طرف بڑھے ہوئے اپنا آیک کھ بھی ضائع نہ ہوئے دیں۔ ورنہ جھے خطرہ ہے کہ ہم لوگ جن کا دن دات واسلہ حلاشیان اعواجاج و مسغیان فتنہ و آویل سے ہے مرف انسیں ذاکداز ضورت مسائل بی الجد کر رہ جائیں کے اور اصل مقصد نوت ہو جائے گا۔ اس بھر کی جائے گا۔ اس بھر کی ہے کہ معملا فوت ہو جائیں کے اور اصل مقصد نوت ہو جائے گا۔ اس بھر کی ور اصل مقدد نوت ہو جائے گا۔ اس بھر کی ہے کہ معملا کی جی افراد کی جائے۔

جواب: آپ نے جو امور تحریر فرائے ہیں ان میں سے پیٹٹر کے جواب میں نے زبانی مرض کر دسیئے تنے اور اب بھی اپنے ان زبانی جوالیت پر کمی اضافہ کی ضرورت محسوس مرض کر دسیئے تنے اور اب بھی اپنے ان زبانی جوالیت پر کمی اضافہ کی ضرورت محسوس نہیں کر تک تاہم آیک دو امور اس سلسلہ میں ایسے ہیں جن پر مخضر الکی اشارہ کرنا کانی سمجھتا ہول۔

کیا آپ نے مجمی اس بات پر مجمی خور کیا ہے کہ اس تماعت میں واخل ہونے کے بعد جن لوگوں کے چرمے پر ڈاڑھی آئی ہے۔ انباع سنت کی سانے کا دعوی رکھنے والے بعد جن لوگوں کے چرمے پر ڈاڑھی آئی ہے۔ انباع سنت کی سانے کا دعوی رکھنے والے

معزات میں سے کئی کی تملغ ہے ان نے چرے کمی ڈاڑمی سے مزین ہو سکتے تھے؟ ملائکہ جامت ہیں کے کے بیو ہم نے نمی ان سے ڈاڑھی یا دو مرے مظاہر تنوی کے متعلق اشارہ ہمی جس کیا کہ وہ قلال چڑے عمل کریں۔ باوجود اس کے ان لوکول تے ہو کمی خواب میں بھی ہے ویکھنے کے لئے تیار نہ سے کہ ان کے چرے پر ڈاڑھی ہو' غود بخود والزهبال رکھرلیم فور لیے فیش تبدیل کرتے شوع کر دسیے اس کی وجہ مرف ہے تھی کہ ہم نے اس اصل بچڑ کی تعلیم و تلقین پر سارا زور صرف کیا جو پوری دیدرالہ دیمکی کی بڑ ہے لین خدا و رسول کی وقواری و اطاعت اس کے بعد جمیں سمی چیزی الگ الگ جلتین کی ضورت نہ دی جس جس بات کے متعلق ان کو معلوم مو ما کیا کہ خدا و رسول کا علم ہے ہے یا خدا و رسول کو یہ پند ہے اسے اختیار کرنے ی وہ اپنے فٹس کو مجبور کرتے ہلے کے اور جس جس کے متعلق یہ معلوم ہو ہا کمیا کہ بیہ خدا و رسول کو تا پہند ہے اسے وہ خود بخود محمور سے ملے محصہ اس سلسلہ بیں ان کے اندر وی تریلیاں میں ہوئی ہو آپ لوکوں کے نزدیک اجاع سنت ری ہیں بلکہ وہ تریلیاں ہمی ہوئیں جن کے متعقلے دین ہونے کے تصورے بہت ے دور افر کے پیشوایان وین تک خانی رہے ہیں۔

آنا بایں و چٹم ما روش مل ماثاد! لین آگر وہ تمامت میں آگر یا جماعت میں رو کر وق سامت میں رو کر وق سب کھ کرنا باہد ہیں جو اس سے پہلے کہتے رہے ہیں اور جس کی بدولت دین کا بکت کام بنائے کے بجائے کے بالاتے ہی دہ جیں تو بمتر ہے کہ وہ جماری اس منافل بایری رو محر ماری رکھیں۔ منافل بایری رو کر جاری رکھیں۔

اس وجہ سے جو پھو ہی سے کیا اور جو پھو ہی سے کما خیب موج سمجھ کریں کیا اور کما خدا کے قطل سے ہیں کوئی کام یا گوئی بات جذبات سے مغلوب ہو کر جس کیا اور کما کریا آیک آیک لفظ جو جس نے اپنی تقریر میں کما ہے قال قول کر کما ہے اور سے کھتے ہوا کو وجا ہے در کہ بنرون کو چنانچہ میں اپنی عکمت ہوئے کما ہے کہ اس کا حملی مجھے خوا کو وجا ہے در کہ بنرون کو چنانچہ میں اپنی عکمہ باکل مطمئن ہوں کہ میں نے کوئی آیک لفظ ہمی خلاف می خلاف می جس کما اور جو پھو کما اس کا کمنا خدمت دین کے اس مرحلے پر تاکزیر تھا اس کے کہنے پر جس باک اور جو بھو کما گھے اندیشہ تھا کہ میں افوذ ہوں گا۔ اب جو باتیں آپ نے تحریر فرمائی جی ان بیں ہمی کوئی آیک ایس دائے میں ترجم کرنے کی ضورت کوئی آیک جس ان بیں ہمی کوئی آیک جی ان بی ہمی کا آیک چیز ایس جس سے جھے آئی اس رائے میں ترجم کرنے کی ضورت

یں نے آپ سے زبانی ہی عرض کیا تھا اور اب تحریا" ہی عرض کرتا ہوں کہ یک دین کو جو بھی سے اس کی بنا پر میں دین کو جو بھی سے تا ہوں اور شریعت کے متعلق جو بھی فلم سے اس کی بنا پر میرا یہ فرض ہے کہ نہ صرف اپنے قول سے بلکہ اپنے ممل سے بھی ان فلطیوں کی اصلاح کروں جو شریعت کے بارے جی لوگوں کے اندر پیلی ہوئی ہیں محن لوگوں کے امار کیا ہوئی ہیں محن لوگوں کے ہوات کی رفاق کی اس فلط حمی جی ڈالٹا کہ شریعت کے اصل تقاضے وہی ہوا دیکھنا چاہج جی لور ان کو اس فلط حمی جی ڈالٹا کہ شریعت کے اصل تقاضے وہی ہیں جو انہوں نے بچھ رکھ جی میں اسوہ اور سنت اور برصت و فیرہ اسطان مات کے ان مفودات کو فلط بلکہ دین جی تحریف کا موجب سمجمتا ہوں جو بالموم آپ معرات کے بال رائج ہیں۔ آپ کا یہ خیال کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم با اسوہ بیری ڈاڈ می رکھنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا اسوہ رسول سے یہ معنی رکھنا ہے کہ آپ علوات رسول کو بھینہ وہ سنت بھی جی جی جس کے رسول سے باری اور دو سرے انہیاء علیم الملام

مبوٹ کے جاتے رہے ہیں۔ گر میرے زویک صرف کی نمیں کہ یہ سنت کی میج تریف نمیں ہے گلہ میں یہ حقیدہ رکھتا ہوں کہ اس تم کی چڑوں کو سنت قرار دیا اور پھر ان کے ایوع پر اصرار کرنا ایک سخت تم کی بدعت اور ایک خطرناک تحریف دین ہے جس سے نمایت برے فتائج پہلے مجی گاہر ہوتے رہے ہیں اور آئندہ بھی فاہر بونے کا محلو ہے۔

آپ کو افتیار ہے کہ جری اس وائے سے افقان نہ کریں کیا جب کے بیل اپنے مطابعہ کتاب و سنت کی بنا پر ہیر وائے و کتا ہوں اس وقت تک آپ لوگوں کا بید مطابعہ کرتا کہ جی لیچ مقیدہ و طم کے خلاف آپ لوگوں کی مزحومہ سنتوں کو افتیار کروں کی فروت بی آپ لوگ بھے کہ دیں ہے۔ پھر جب ایہا نہ کرنے کی صورت بیں آپ لوگ بھے ہے اندیشر والتے ہیں کہ لوگ بھے سے بر گمان ہوں کے اور یہ چر ان کے اس وجوت کی طرف آنے بیں بانع ہوگی و بھی ایما محموس ہوتا ہے کہ آپ لوگ بیری وجوت الی الذر کے جواب بی بھی کو گائی وجوت الی الناس وینا چاہجے ہیں۔ جن نوگوں کے اندر حق اور فیر حق کی آئی تر بھی ہوگ و وہ یہ بھی نہ کھے سکیں کہ بی جس چرکی وجوت الی الناس وینا چاہجے ہیں۔ جن نوگوں کے اندر حق طرف انہیں بلا رہا ہوں وہ وہن بی کیا مقام رکھتی ہے اور وہ جن ہاؤں کی وجہ ہے کہ طرف انہیں وی تو بیل کرتے بی آئی کر رہے ہیں ان کا دین بین کیا ورجہ ہے کہ میری دھوت کو بہتے والے لوگ آخر میں وزن اور قدر کے مستحق ہیں کہ ان کے جذیات اور ان کے خیالات کی کوئی رہا ہوں وہ دی مستحق ہیں کہ ان کے جذیات اور ان کے خیالات کی کوئی رہا ہوں وہ دیں جس کی اسے تحقیات اور ان کے خیالات کی کوئی رہائے۔

(تربعان المترآن. ربح الاول بمادی الآنے ۱۳۰ ۔ ارچ کون ۲۵۰)

### سنت اور عادت كالصولي فرق

سوال: آپ نے مظاہر تغول پر اپنے خیالات کی توبیق قرائے ہوئے سنت و برحت و مرحت و برحت اصطلاحات کے این مقمومات کو جی قلط کی کہ دین جی تحریف سجمتا ہوں جو آپ بر آپ کے بی رائج ہیں۔ " حرض ہے کہ یہ مسئلہ در اصل اصولی ہے۔ اس پر

اگر اطمیمان پخش فیصلہ ہو جلت ہی بہت سے جزوی مسائل کی اکثر زاعات اور ذائی الجمنیں فتم ہو جائیں۔ القاسلت اور علوت کی ایک جامع تعریف فرا دیجے الد مانع بھی ہو اور اس کے ساتھ ہی بدھت کے متعلق بھی ابی جھیق سے ممنون فرائمی۔

مزيد توقيع عام كے لئے عرض ہے كہ آپ كاب ارشاد ہے كہ: "آپ کا یہ خیال کر ٹی کھٹوکھی جنی بدی ڈاڑمی رکھے تھے اتی ى بدى دائى ركمناست رسول يا اسده وسول ب مي منى ركمنا ب كه آب علوات رسول کو میمنر وہ سنت سمحد رہے ہیں جس کے جاری اور قائم کرتے ے کے ای مشارک اور دو سرے انہاء علیم السلام مبوث کے جاتے رہے۔" محر حسب مل حین ہے۔ آگرچہ جن مطلق اعفاد کیے کو سنت رسول سمحتا مول بمحرات غرض بعثت ومتعمد دسالت و آج سے وس سال کل مجی جیس سمحت تا اور ند اب بی اس علا حتی بی جنا مول، بی توب یقن رکمتا ہول کہ متعمد ہفت فقل ایک بی سنت ہے اور وہ ہے اقامت وين كيا قيام الماحت البيد بلق المور على حسب الداميج الهيت ركية بير اس سنت کے ہم بلہ دیکر سنیں توکیا فرائش شرمید مثلا جارت سجد حرام اور سقایة الحاج وفیرو امور یمی شمل بیل۔ اور میرے نزدیک یک وہ سنت ہے جس کے احیاء کو ماہ شمید کے اور کا جمد بلہ قرار دیا گیا ہے۔ بال حضور کے ذاتی اسوہ اعفاء الیے وغیرہ کو سنت مجامد القرائش الشرمیہ کا حال سجمتا ہوں اور ای کی توثیل یا تھے کے لئے فف العدر استغبار پیش خدمت

جواب: سنت کے حقاق لوگ عمل ہے جیجے ہیں کہ نی محفظ ہے جو ہو اپنی اندگی میں کیا ہے منظ میں ہوئے اپنی اندگی میں کیا ہے وہ سبسنت ہے۔ لیکن بید بات ایک بدی مد تک درست ہوئے کے باوجود ایک مد تک قلا بھی ہے۔ دراصل سنت اس طریق عمل کو کتے ہیں جس کے باوجود ایک مد تک قلا بھی ہے۔ دراصل سنت اس طریق عمل کو کتے ہیں جس کے سکھانے اور جاری کرنے کے لئے اللہ تعلق نے اپنے نی کو مبعوث کیا تھا۔ اس سے مخصی ذندگی کے وہ طریقے خارج ہیں جونی نے یہ حیثیت ایک انسان ہونے کے یاب

حیثیت ایک عض ہوتے کے جو انسانی ماریخ کے خاص دور میں پیدا ہوا تھا القیار کئے۔

ید دونوں چیزں مجھی ایک علی عمل عمل عمل علوط ہوتی چیں اور الی صورت میں یہ فرق و
انتیاز کرتا کہ اس عمل کا کونیا جز سنت ہے اور کونیا جز عاوت ' بغیر اس کے عمکن میں
ہوتا کہ آدی اچھی طرح دین کے مزاج کو سجھ چکا ہو۔

اصولی طور پریوں کھے کہ انہاء علیم السلام انسان کو اظافی صافحہ کی تعلیم دیے اور ذکری کے ایسے طریقے سکھلے کے لئے آلے دے ہیں جو خطرہ اللہ التی خطو السناس علیہا کے نمیک نمیک خطاء کے مطابق بول۔ ان اظافی صافحہ اور قطری طریقوں میں ایک چیز تو اصل و دور کی حیثیت رکھتی ہے اور دو سری چیز قالب و مظمر کی حیثیت بعض امور میں دور اور قالب دونوں ای حکل میں مطلوب ہوتے ہیں جس مثل میں نمی ایٹ قول و عمل ہے ان کو داخے کرتا ہے۔ اور بعض امور میں دور افتاق و فطرت کے لئے نمی ایٹ خصوص افرائی محصوص افرائی محصوص افرائی محصوص افرائی مواہد کے لئے نمی ایٹ افتان و فطرت کے اور شریعت کا مطاب ہم ہے صرف سے افتان کی خاص میں قالب ہو تینبر نے افتار کریا۔ را دہ عملی قالب ہو تینبر نے افتار کریا۔ را دہ عملی قالب ہو تینبر نے افتار کریا ہو تا دہ کی شرط ہم کو آذادی ہوتی ہے۔ پہل تم افتار کیا تا ما دور تا دو

مثل کے طور پر دین کا خطا یہ ہے کہ ہم اللہ تعالی کی عبادت اور اس کا ذکر کریں۔ اس کے لئے ہی نے بیش اجمال تو ایسے افتیار کے جن کی معال اور عملی قالب ددنوں سنت ہیں اور ددنوں کی جروی ہم پر لازم ہے 'مثلا نماز' روزہ' جن 'رکوۃ وغیرہ اور بعض طریعے آپ نے ایسے افتیار کے جن کی رورج تو ہمارے اعمال میں ضرور پائی جانی جانی ہی فرور پائی جانی جانی ہی فرور پائی جانی جانی ہی مور کے ایسے افتیار کو ہی گئی ہے درائی وی گئی ہے کہ ہم اس روح کے ظہور کے لئے جو عملی قالب مناسب سمجھیں افتیار کرلیں' مثلا درائی اور وہ عام اذکار جو حضور منتی ہے گئی قالب مناسب سمجھیں افتیار کرلیں' مثلا درائی اور وہ عام اذکار جو حضور منتی افتیار کو لیں کے طرز اور این کی معنوی خصوصیات کو طوظ ہے۔ کہ ہم بینے انہی الفاظ میں دعاؤں کے طرز اور این کی معنوی خصوصیات کو طوظ

ر کیں اور جن الفاظ میں ہی وعائیں یا گئیں ان کے اندر ٹی مشکر اللہ کی وعاؤں کی دول کر کے مخلف کر اور موجود ہو۔ ای طرح اذکار میں سات مرف یہ ہے کہ آوی اپنی زندگی کے مخلف حالت و اعمال میں خداکو یاد کرتا دہے۔ اس سے احتفادہ کرے اس سے مدد الحکے اس کا شکر اوا کرے اور اس سے طلب خیر کرے اس ست کو حضور سے اپنی عملی زندگی میں ان مخلف اذکار کے دراید سے طاہر اور جاری کیا جو مدیث میں ندکور ہیں۔ اگر کوئی میں ان مخلف اذکار کو لفظ بلکتا یاد کرے اس طرح ان کا المزاو کرے جس طرح مدیث میں ندکور ہیں۔ اگر کوئی میں ان اذکار کو لفظ بلکتا یاد کرے اس طرح ان کا المزاو کرے جس طرح مدیث میں بیان ہوا ہے تو یہ سخت یا محقب تو ہو سکتا ہے لیکن اسے احتماع سند کا الادمی مقاضا دیں کہا جا سکت اگر کوئی فض اس سنت کو انجی طرح دائن فضین کرے کمی دو سرب میں ما جا سکت اگر کوئی فض اس سنت کو انجی طرح دائن فضین کرے کمی دو سرب طرف سند کو انجی طرح دائن فضین کرے کمی دو سرب مطرف میں مدید کو انجی طرح دائن مائد نہ ہو گا۔

یک فرق تینی اور معاشرتی معاطات میں مجی ہے۔ حلا ایاں میں جن اظاتی و فطری مدود کو قائم کیا ہی کے مقاصد بحث میں تفاوہ بدیر ای کہ ایاں ساتر ہو'اس میں اسراف نہ ہو'اس میں تجری شان نہ ہو۔ اس میں آتشیر یا گذار نہ ہو' وہ میں اس میں بعض ارواح اطلاق و فطرت کا مظاہرہ نی مختلفت کیا ہے۔ جس ایاں میں کیا اس میں بعض بخش و ایک ایس جن کی محدود اور اسبال ادار سے اجتباب اور رہم و فیمو کے استعمال سے پر میز۔ اور بعش جزیں ایس ہیں ہی محضور کے استعمال سے پر میز۔ اور بعش جزیں ایس ہیں ہی محضور کے اینے محمد کے تمان سے محضور کے اینے محمد کے تمان سے ادار کیا جا ساتما ہو کو سنت بنا نہ تو محصود تھا نہ ان کی میروی پر اس دلیل سے تعان رکھتی ہیں۔ ان کو سنت بنا نہ تو محصود تھا نہ ان کی میروی پر اس دلیل سے امرار کیا جا سکتا ہے کہ صدے کی دو سے اس طرز خاص کا ایاس نی مختلف ہوں ہیں ہی ان اس اس خرف خاص کے دائی اور نہ شرائع ایس اس خرض کے لئے آیا کرتی ہیں کہ کسی مخص خاص کے دائی ان کی ور دیا بھر کے دیا ور بیشہ بیشہ کے لئے سنت بنا دیں۔

سنت كى اس تشريح كو أكر طوظ ركها جلت قويد بات باسانى سجد بن آسكى ہے كه جو چين آسكى ہے كه جو چين آسكى ہے كه جو چين اسطارح شرى بن سنت نہيں بن كو خواد مخواد سنت قرار وے دينا سنجله ان بدعات كے ہے جن سے قطام دنى بن تحریف واقع ہوتی ہے۔

اب خاص اس ڈاڑھی کے مطلہ کو لے لیج جس پر اس بحث کی ایتدا ہوئی ہے۔ اس معللہ پیں جس روح اخلاق و خطرت کو اللہ تعلی حاری عملی زعرگی پیں تملیاں دیکھنا جابتا ہے وہ مرف بیہ ہے کہ موجیس کم کی جائیں اور ڈاڑھی پرحائی جائے۔ ای کی ہدایت نی مستن کھیں ہے ہم کو دی ہے اور یکی سنت ہے۔ اب رہی اس کی عملی صورت تو اس کا کوئی تھین نی مشکل کھی آئے اسے ارشاد سے تیس فریایا مالانکہ کوئی امراس میں مانع نہیں تھا کہ آپ اعظام لیے کی مقدار اور قص شارب کی حد واضح طور ر مقرد فرما دسیت یا کم از کم یکی فرما دسیت ک ڈاؤھی اور موجد کی ٹھیک ٹھیک وی وضع رکو ہو میری ہے جس طرح نماز کے متعلق جنور نے قربایا کہ ای طرح برموجس طرح میں روستا ہوں۔ ہی جب کر آپ تے اس معالمہ میں کوئی حد مقرر تہیں کی اور مرف ایک عام ہدایت دست کر ہم کو چھوڑ دیا تو اس سے یہ بات خود بخود ظاہر ہوتی ہے کہ جو روح اخلاق و قطرت اس معللہ میں مطلوب ہے اس کا غشا ہورا کرنے کے لئے مرف اتی بات کلی اور شوری ہے کہ آدی ڈاؤمی رکھے اور موجھ کم کرے۔ اگر کوئی مقدار مجی اس کے ساتھ ضوری ہوتی اور اس مقدار کا قائم کرنا بھی حضور کے من کاکوئی جزو ہو یا تو آپ ہرکز ایس کے تھین میں کوئی کو ٹھی نہ کرتے۔ جمل عم کے دینے پر اکتفا کرنا اور تھین سے اجتناب کرنا خود اس بلت کی دلیل ہے کہ شریعت اس معالمہ میں لوگوں کو ازادی دینا جاہتی ہے کہ وہ اصعباء الیہ لور تھی شارب کی جو صورت اسینے فرال اور صورتوں کے تاب کے لحاظ سے مناسب سمجیس النتیار کریں۔ اب آگر ایک مخص موجیوں کے بل مونڈ ڈالا ہو اور ود سرا مخص الہیں اس مد تک کتر ڈالنا جابتا ہو کہ کھلتے اور پہنے میں موجھوں کے بل آلودہ نہ ہول، تو ان ودنوں کو اپنے عمل میں آزادی ہے اور یہ دونوں اٹی اٹی جکہ یہ کمہ سکتے ہیں کہ مرے زدیک عم کا خنااس طریقے سے پورا ہوتا ہے جو میں نے افقیار کیا ہے الین ان میں سے کمی کو یہ حق قبیل پنچا کہ اٹی اس رائے کو تمام ووسرے انسانوں کے لئے شریعت بنانے کی کوشش کرے اور اس کے خلاف جو فض عمل کر دیا ہو اس کو ا ملامت كرے \_ أكر وہ اے شريعت بنائے كى كوشش كرے كا اور اس كے خلاف عمل كرنے والوں كو ملامت كرے كاتو يہ يدعت ہو كى۔ كيونكہ جو چے سنت نہيں ہے اس كو

وہ زیدی سنت بنا رہا ہے۔ سنت مرف تعل شارب ہے نہ کہ اس کی کوئی خاص مورث جو رکن ملح سے افتیار کی مورث جو رکن ملح سے افتیار کی مورث جو رکن ملح سے افتیار کی مورث

ای طرح وارض کے معللہ ہیں جو فض تھم کا یہ خطا گفتا ہو کہ اسے بلا نہایت
بدینے رہا جانے وہ اپنی اس رائے پر عمل کرے اور جو فض مطلقا وارض رکھے کو (بلا
قید مقدار) تھم کا فشا ہورا کرنے کے لئے کالی سجھتا ہو وہ اپنی رائے پر عمل کرے ان
تیوں گروہوں میں سے کی کو بھی یہ کئے کا حق نہیں ہے کہ اسٹبلا و اجتماد سے جو
رائے اس نے قائم کی ہے وہی شریعت ہے اور اس کی جروی سب لوگوں پر لازم ہے۔
ایسا کمنا اس چے کو سنت قرار دیتا ہے جس کے سنت ہونے کا کوئی جوت نہیں ہے اور

رہا یہ استدالل کہ نی متن اللہ اس کے ما وارسی ملے کا بھم دورا اس کم پر فود
ایک خاص طرز کی وارسی دکھ کر اس کی عملی صورت بتا دی الذا مدید بی صور کی بھی وار می دکھا منت ہے اور دیا ہی اسرالل بھی وار می دکھا منت ہے اور دیا ہی اسرالل ہے جینے کوئی فیض یہ کے کہ صور کے متر حورت کا بھم دیا اور سر چیائے کے لئے ایک خاص طرز کا لباس استعال کرے کے بتا دیا اللہ اس طرز کا لباس استعال کرے کے بتا دیا اللہ اس طرز کا لباس استعال کرے کے بتا دیا اللہ اس طرز کے لباس سے تن پوشی کرنا سنت ہے۔ اگر یہ استدالل درست ہے تو میرے نزدیک آج جین سنت میں سے کوئی ہی میں اس سنت کا انتہاج فیس کر دیا ہیں جب اگر میں اس سنت کا انتہاج فیس کر دیا ہے۔ جیسا کہ میں پہلے عرض کرچکا ہوں میں اس مدی کا انتہاج فیس کر دیا ہے۔ جیسا کہ میں پہلے عرض کرچکا ہوں کہ تمن و معاشرت کے معالمات میں ایک چیز وہ افغائی اصول ہیں جن کو زندگی میں جاری کرنے کے لئے ان اصوادی کی چیزی کے لئے خود اپنی زندگی میں افغان اور طبیعت کی پری پر می افغان اور کی اس نمانہ کی معاشرت پر جس میں آپ پردا ہوئے تے اور پرکھ اس نمانہ کے معاشرت پر جس میں آپ پردا ہوئے تے اور پرکھ اس نمانہ کی معاشرت پر جس میں آپ پردا ہوئے تے اور پرکھ اس نمانہ کا معاشرت پر جس میں آپ پردا ہوئے تے اور پرکھ اس نمانہ کی معاشرت پر جس میں آپ پردا ہوئے تے اور پرکھ اس نمانہ کی معاشرت پر جس میں آپ پردا ہوئے تے اور پرکھ اس نمانہ کی معاشرت پر جس میں آپ پردا ہوئے تے اور پرکھ اس نمانہ کی اس میں آپ میں آپ ہرا ہوئے تے اور پرکھ اس نمانہ کا اقوام اور تمام لوگوں کے لئے سنت بنا دینا مقدود نہ تھا۔

(تر بمان القرآن- مغرها هـ- جنوري ١٠٩٠)

14

عام مسائل

# مغتوح فاتح كي عدالت مي

سوال الله الله كل بطل محمل مرمول (war criminal) كوكيفر كروار تك يتجلب كا بهت جرجا ہے۔ اسلام كا اس همن من كيا تكم ہے؟

بواب ند یہ منجل محرم" کی اصطلاح میں ایک مجیب اصطلاح ہے جے بوزپ کے مكاراند اخلاق في موجوده فلند من الكاوكيا بهداس كي اصليت اس كم مواليم نيي ہے کہ ایک قوم جس سے کمی دوسری قوم کی اوائی محض قوی افراض کے سالے ہوئی تنی کی میں من اللہ اوسے کے بعد معنوح قوم کے بنگی و سیاس نیڈروں سات اللام لینا جاہتی ہے۔ اوائی دونوں طرف سے افتدار اور منعمت طلی کی خاطر ہوگی تھی۔ ایک دنیا پر پہلے مسلط ہو چکا تھا اور چاہتا تھا کہ اسپت تسلط کو اور این قائدوں کو ہو اس جابرانہ و ظلمانہ تسلط کی بدوارت اے حاصل ہو رہے تھے محفوظ رسکے۔ دو مرا بعد میں آیا اور اس نے پہلے کے تبلا و افتدار کو ای راہ میں رکلوٹ دی کر اسٹ بٹانا جالد اس لحاظ ے دولوں کی اوائی کمی پاکیزہ اخلاق غرض پر بٹی نہ متی۔ لیکن اب جیکہ ایک فراق غالب آکیا تو دو است اس خد اور اس انتای جذبہ کو جو اس کے دل بی محق اس لے بوا قاکہ خاف فراق نے اس کے افتدار کو چینے کیل کیا اظلاق کا ریک دیے گ كوشش كرياسي اور كتاسي كه بم و حيس محرجارا قريق خالف ايك واكو اور بدمعاش تما اور اس نے دنیا کے اس کو عارت کیا۔ (کویا کہ خود انبوں نے دنیا کے اس کو مجمی غارت نہیں کیا تھا) اس نے بہتیوں پر علم وصلے (کویا کہ علم وستم وصلے کا اراکاب خود ان سے مجمی نہ ہوا تھا) اور اس نے حمد و بیان اوڑے (کویا کہ یہ بیشہ حمد و بیان كے بدے پير تے) اس كے اس كے بدے بدے ليدر اور فى كاندر جرم بي اور انس امیر جنگ کے بجائے اخلاقی بحرم کی حیثیت سے سزا دی جانی بابیت مالاتکہ فی الواقع جس قوی جذبہ میں یہ خود سرشار میں اور ان کے لیڈر جس جذبے کے تحت ابی قوی مراندی کو برقرار رکھے کے لیے کوشش کرتے رہے ہیں ای جذبہ سے ان کی خالف قوم کے لیڈر بھی سرشار سے اور این قوم کے لیے سرباندی حاصل کرنے کی كوشش كررب تے اور كوشش كے طريقول ميں اخلاقي نظرے دولول ك ورمیان کوئی فرق نہ تھا۔ اب اصل غرض تو صرف یہ ہے کہ حریف قوم کے اندر جن لوكول نے قوق جذبہ كو بحركا تھا اور ہو اس امر كى تعلیت رکھتے ہے كہ اپنى قوم كو منظر كركے اور اس كے دمائل كو ترتى دے كر ميدان مقابلہ بنى استعال كر سكيں انسى ختم كر ديا جائے تاكہ بيہ قوم امارے افترار اور امارے تسلط على الارض كو چہانے كر فائل مرد كار مائل مائل الله من كو افلاتى عدل كى قائل ند ہو سكے كين اس خاص افتاى جذبہ كى گھناؤنى صورت كو افلاتى عدل كى خشما نقاب سے چھائے كى كوشش كى جا رى ہے۔

یہ اخلاق عدل کا وجو تک جس طرح ایک فرق کامیاب ہو جائے کے بعد رہا سکا تھا اور اس صورت بین ایک طرح دو سرا فرق بھی گئی باب ہونے کے بعد رہا سکا تھا اور اس صورت میں بھی اخلاقی حیثیت سے یہ ایک نمایت ذلیل خسم کا کو فریب بن ہو کہ بیں جران موں کہ موجودہ شفیب نے دنیا کی بدی بدی مشعل اور دی عزت قوموں اور ان کے مرین سلطنت کے ائدر کس ضم کی بے حیاتی پیدا کروی ہے اور ان قوموں کے علا و مرین سلطنت کے ائدر کس ضم کی بے حیاتی پیدا کروی ہے اور ان ایسی صریح مکارانی منسلا اور فلاسفہ اخلاق کی اخلاق حس کو کیا کند کر دیا ہے کہ ایسی ایسی مریح مکارانی باتیں علی الاعلان کی جاتی ہیں اور کسی کو ان کے ائدر نہ شرم محسوس ہوتی ہے اور نہ کوئی ان کے گئا درہ برابر شعور رکھتا ہو کہ تھور کر سکتا ہے کہ جگ کا ایک قریق عدالت کی کے مینی کا ذرہ برابر شعور رکھتا ہو کہ تھور کر سکتا ہے کہ جگ کا ایک قریق عدالت کی کری بر بیٹھ کر دو سرے فریق کے ساتھ واقعی اضاف کر سکتا ہی گڑا توای زندگی میں آخر کسی مقدمہ کا ایک فریق دو سرے فریق کے لیے بی میں مکتا تو توی زندگی میں آخر ایک فریق دو سرے فریق بھی کے لیے بین مکتا تو توی زندگی میں آخر ایک فریق دو سرے فریق بھی کے لیے بین سکتا تو توی زندگی میں آخر ایک فریق جگ دو سرے فریق بھی کے لیے بین سکتا تو توی زندگی میں آخر ایک فریق بھی دوسرے فریق کے لیے بین سکتا تو توی زندگی میں آخر ایک فریق بھی دوسرے فریق کے لیے بی جمیں بین سکتا تو توی زندگی میں آخر ایک فریق بھی دوسرے فریق بھی کے لیے بین سکتا تو توی زندگی میں آخر ایک فریق بھی دوسرے فریق بھی کے لیے بین سکتا ہوتا ہے دوسرے فریق بھی کے لیے بین سکتا ہو تو بی دوسرے فریق بھی کے لیے بین سکتا ہوتا ہو تو بی دوسرے فریق بھی کے لیے بیا کیسی کی سکتا ہوتا ہو تو بیار

آپ بوچے ہیں کہ اسلام کا اس معللہ ہیں گیا تھم ہے؟ ہیں کتا ہوں کہ اسلام اس سم کر کو کری جمتا ہے۔ اس کے فقط نظرے تمام الا لوگ جو فریقین جنگ میں اے ایک دو سرے کے ہاتھ آئیں اسر جنگ ہیں اور اسران جنگ کے متعلق اسلام کے احکام جو کچھ ہیں وہ واضح طور پر میں اپنی کلب الا الماء کی الاسلام میں بیان کر چکا احکام جو کچھ ہیں وہ واضح طور پر میں اپنی کلب الا الماء کی الاسلام میں بیان کر چکا ہول ۔ لوائی کے بعد عدالت کی کری پر بیٹھ کر مجرم کی حیثیت سے و شمن کو بلاتا اور اس کا فیصلہ کرنے کے لیے خود بیٹھ جاتا ہے۔ اور کا فیصلہ کرنے کے لیے خود بیٹھ جاتا ہے۔ اور اسلام وہ دین ہے جو حیا کو محض شعبہ اخلاق می شیس بلکہ شعبہ ایمان قرار رہتا ہے۔ اور اسلام وہ دین ہے جو حیا کو محض شعبہ اخلاق می شیس بلکہ شعبہ ایمان قرار رہتا ہے۔ اس جو حیا کو محض شعبہ اخلاق می شیس بلکہ شعبہ ایمان قرار رہتا ہے۔

# میدان جنگ میں تحبہ کری کے انتظامات اور اسلام

موال :۔ آج کل جگ عی جمل ساہوں کو وطن سے بڑاروں ممل دور جاتا ہو آ کے اور اس کی والیس کم از کم دو سال سے پہلے نامکن ہو جاتی ہے اس سوشل قباحتیں مثلاً زنا وقیرہ کا بھیل جاتا لازی ہے کو کلہ جگ کے جذب کی برزاری کے ساتھ تمام جذبت سفلی بھی بھڑک اٹھتے ہیں۔ اس چز کو رد کئے برزاری کے ساتھ میں لائے کے لیے فوجوں کے لئے رجنزو رهای بج ونہنے کی اسمیم پر عمل ہو رہا ہے کور اس کے واول کو خوش رکھنے کے لیے کی اسمیم پر عمل ہو رہا ہے کور اس کے واول کو خوش رکھنے کے لیے اس مقدو کے سالے ہیں ممکن سوال یہ ہے کہ اس کی تروید کے بعد اسلام اس مقدو کے حل کا بین ممکن سوال یہ ہے کہ اس کی تروید کے بعد اسلام اس مقدو کے حل کا بین ممکن سوال یہ ہے کہ اس کی تروید کے بعد اسلام اس مقدو کے حل کا بین ممکن سوال یہ ہے کہ اس کی تروید کے بعد اسلام اس مقدو کے حل کا بین ممکن سوال یہ ہے۔ کہ اس کی تروید کے بعد اسلام اس مقدو کے حل کا بین ممکن مد تک اس قبادت کا ازالہ کر سکتا

جواب یہ آپ کے سوال میں ایک وجودی ہے جے شاید آپ نے اینا سوال تحریر کرتے وقت محسوس میں کیا۔ آپ جس مسئلہ کا عل دریافت کرنا چاہتے ہیں اس میں آپ کے چین نظر تو ہیں موجودہ زمانہ کی فوجیں اور ان کی ضروریات میکن اس کا عل جاہتے ہیں آپ اسلام میں قوجوں کی ضروریات کا ذمہ لینا ہے وہ اس کی ای

وجیں ہیں نہ کہ فسان و قار اور جابرہ کی وجیس-

موجودہ زبانہ کی فرجوں کا طال ہے ہے کہ انہیں محض اڑتے کے لیے تیار کیا جاتا ہے اور جو مطابقیں ان کو تیار کرتی ہیں ان کے چیش نظر کوئی پاکیزہ اظافی نصب العین نہیں ہوتا۔ اگر او اپنی فرج تیار کرتی ہیں تو ان کے اندر صرف افاقیات پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہیں جو قوم کا جنڈا بلند کرنے اور باند رکھنے کے لیے ورکار ہیں اور فاہر ہے کہ ان اظافیات میں طمارت اظافی کے عضر کا کوئی مقام نہیں ہے اور اگر وہ اپنی کوم قوموں میں ہے اپنی اغراض کے لیے فرجیں تیار کرتی ہیں تو انہیں صرف اس اظافی کی تربیت دیتی ہیں جو پاتو شکاری کوں میں پیدا کیا جاتا ہے کوئی ہے کہ روئی دینے والے کے وظار رہیں اور شکار اس کے لیے اربی نہ کہ اپنے لیے۔ اس کے سوا کی والے کے وظار رہیں اور شکار اس کے لیے اربی نہ کہ اپنے لیے۔ اس کے سوا کی والے کے وظار رہیں اور شکار اس کے لیے اربی نہ کہ اپنے لیے۔ اس کے سوا کی

دوسرسد اطاق کی ایمیت سرے سے ان اسمندی قرموں میں ہے ہی تمیں۔ رہیں نے شراب مجوا اور دوسری حم کی بداخلاقیاں تو ہے سے لے کر اور فی طبقوں تک وہ ان کے بال بوری قوم کے اندر کھلی ہوئی ہیں۔ نیز جبکہ ان کا اعلاقی نظر نظری یہ ہے کہ "بعیش کوش کہ عام دوباری فیست"۔ تو کوئی دجہ تمین کہ ان کی فرجوں میں کی خم کا اعلاقی انتظامی باست

کی وجہ سبے کے ان کی فوہش مار وحال کے فون میں تو انتائی کمل کے درجہ تک کائی باتی ہیں کین طمارت اظلی کے نظر تطریب کہتی کی اس مد تک کری ہوتی موتی وں جس کا مشکل سے عی کوئی انسان تشور کر سکتا ہے۔ انسیں کھاتے کے لیے ول كول كر داش وإ جانا مص ينظ مك من فراب كاعد جروفت كالاركما جانا مه ورج كرسة سك سليد بينه بحى كانى دسية جاسة بين كرماندول كى طرح الهيس جمواد ديا جانا ہے کہ ایل خوادشات میں جمال اور جس طمع جایں اوری کرتے پاری ۔ عومتیں خود بھی ان سک کے گید خلسال تیاد رکھتی ہیں وم کی ٹڑکیل بھی بھی ہے جذبہ پیدا کیا جا کا سے کہ وہ ملک و قوم سکے سلے اوسلے واسلے سیابیوں کی خاطر اسے سم رضاکارانہ طور پر پیش کرسنے کو قومی ایٹار اور سمیلیے افکار سمجنیں۔ اور اس پر بھی جنب ان انسائی ندول کے پھڑسکہ ہوستے جذبات فعظے میں ہو سکتے تو فان کو ہوری ازادی حاصل ہوتی\ ہے کہ انسانی گلہ بیں ہمال ہمی ہوائمیں ان کو تنفر آئمی' ان سے "بزور" یا "بزر" ان کے جم عمید نیں یا چھی گیں۔ اس لمرح جن فریوں کو پالا کیا ہو ' خدا ہی بھڑ جات ہے کہ جب وہ وشمنول کے ممالک بی قاتمانہ واعل ہوتی ہوں کی تو وہاں ان کی تہوائی طرورات کتل بده جاتی مول کی اور کس قامت خیر صورت بل ور پوری کی جاتی مول

اب آپ فود بی سوچ لیس کر الی فروں کے سائل اور ان کی ضوریات کا مل اسلام کیسے بنا سکا ہے۔ انہیں مغرب بی کے باد پرستانہ اخلاق نے پیدا کیا ہے اور ان کے شرمناک سائل کا عل ہمی وی چیش کر سکا ہے۔ اسلام جن فرجوں کو تیار کرتا ہے دو سیای و معافی جغرافیہ کے اوراق مجاڑنے اور جو ڑنے کے لیے تیار نہیں کی جائیں بلکہ مرف اس لیے تیار نہیں کی جائیں بلکہ مرف اس لیے تیار کی جاتی ہواور

وعوت و تبلیخ سے راہ راست پر نہ آئے تو اسے ہزور عمقیراننا ہے نور کر دیا جائے کہ ووهم از كم فتنه وفساد سے تو باز آ جلست اس متعین متعود کے لیے جو فوہیں جاد كرتی بين ان كا جماد في سبيل النفس فهيل بكله في سبيل الله يونانية أور وه ميدان بكل بمل بمی ای جذبہ میادت کے ساتھ جاتی ہیں جس کے ساتھ وہ صحن مجد بی قدم رکھتی ہیں۔ پھریس میدان میں ان کو اٹاریٹے ست پہلے نزکیہ نئس اور تنگیراخلال کے ایک بورے کورس سے اقیم کرارا جاتا ہے۔ اقیل خوات کرے ہوئے لوگوں کی سرکولی كاكام سكوان سك مائد يديمي سكوايا جانات كدوه اين هس كوا أكروه خداس كال ہوا ہو' کس طرح ڈر کریں اور دومروں کو اشکام الی کا مطبع بنانے سے پہلے خود اسپے آپ کو کس طرح خدا کا مطبع بنائی۔ انسی بہ سکھایا جاتا ہے کہ میدان جگا۔ بی قدم قدم پر خدا کو یاد کرتے ہوئے برحیں میں لڑائی کی حالت تک بیں ثماز اسینے وقت پر ادا کریں اور دن ان کے محووے یا نتیک کی بہت پر محزرین تو رائیں عطے پرد ظاہرہے کہ اس طرح کی تربیت یافت فرج جو ایک پاکیزه اخلاقی متصد کے لیے اڑے اور این عقیده کے معابق زمانہ جنگ کو زمانہ عماوت مجمعتی ہوئی رقبہ جنگ جس رہے اس کی شوائی ضروریات موجوده فوجول کی ضروریات جیبی قسیل ہو شکتیں۔ اور نہ 💶 اپی ان ضروریات کو بورا کرنے میں ان فوجوں کی طرح آزادی کی خواہش مند ہو سکتی ہے۔ اکرچہ بعض روایات کے مطابق زمانہ جنگ میں نبی ملی اللہ علیہ وسلم لے متعد کو جائز رکما تما (نے مرب میں جائز سمجما جا آتما) لیمن یہ بات ٹابت ہے کہ بہت جلدی

آپ نے اس کو ممنوع قرار دے دوا۔
اس میں فک جیس کہ جو مور تیں جگ میں گرفار ہوئی ہوں ان سے جنے کرنے کی اجازت اسلام میں دی گئی ہے مگر سخت جاتل ہے وہ فض جس نے اس کا مطلب یہ سمجھا ہے کہ جس طرح آج کل بافدا ترس فرجیس غنیم کے ملک میں تھنے کے بعد عورتوں کو آزادانہ بکڑتی پھرتی میں اور جمال جس بیای کو جو مورت مل جاتی ہے وہ اس سے زنا کر ڈالٹا ہے ایسی عی اجازت اسلام نے بھی اپنی فوجوں کو دے دی ہے۔ دراصل یہ اجازت چند شرائط کے ساتھ ہے۔

اول تو عورتوں کا بکڑنا فی عند متعمود کی حیثیت شیں رکھتا کہ خواہ مخواہ فوج کی

شہوائی مروریات پوری کرنے کی خاطر دھن قوم کی عورتوں کو بھیڑ بریوں کی طرح پکیر الیا جائے ' بلکہ حد نبوی اور نباتہ خلافت راشدہ کی نظیوں سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حور تیں جب بھی کر قار ہول کی وو تی صورتوں جی ہوں گی۔ ایک اس صورت بی جبکہ وہ و شمن کے فکر جی ہول۔ اس صورت بی جب طرح لفکر کے مرد کر قار ہول گے اور جب ہی گر قار کر لی جائیں گی۔ وہ سرے اس صورت بی جبکہ ہول کے اس طرح مورتی ہی گر قار کر لی جائیں گی۔ وہ سرے اس صورت بی جبکہ کوئی شری آبادی اسلامی فرج کا مقابلہ کے اور عوہ (By Stom) فلخ ہو۔ اس صورت بی اسلامی فرج کا مقابلہ کے اور عوہ و بوری آبادی کو گر قبار کر لے۔ نیز اس صورت بی اسلامی فرج کی خورتی اور جب کہ ضرورت کھے تو بوری آبادی کو گر قبار کر لے۔ نیز اس صورت بی اسلامی فرج کی جو برست مرد میں جانجے ہیں ان کو بھی اسلامی فرج اپنے جارج جی ہے دے اور جانجی جن کے سررست مرد مارے جانچے ہیں ان کو بھی اسلامی فرج اپنے جارج جی لے در جانچے ہیں ان کو بھی اسلامی فرج اپنے جارج جی لے لیے رہ جانچے ہیں ان کو بھی اسلامی فرج اپنے جارج جی لے لیے رہ جانچے ہیں ان کو بھی اسلامی فرح اپنے جارج جی لے لیے رہ جانچے ہیں ان کو بھی اسلامی فرح اپنے جارج جی لے لیے رہ جانچے ہیں ان کو بھی اسلامی فرح اپنے جارج جی لے گی۔

پرجو مورتی ان صورتوں میں سے کی صورت میں فرج کے قیفے میں آ جائیں انہیں کوئی سابی اس وقت تک ہاتھ جین کا سکتا جب تک کہ اسلامی حکومت اس امر کا فیملہ نہ کر ان کو فرج میں اونٹرال بنا لیہ ہے اور جب تک کہ ان کو فرج میں ہا قاعدہ تقتیم نہ کر دیا جائے اور یہ فیملہ صرف اس صورت میں کیا جائے گا جبکہ فنیم سے فدسیے رو یا ایران دیک کے دولہ پر کوئی معالمہ طے نہ ہوا ہو۔

ای طرح ہو مورت مکومت کی جانب سے کمی مرد کی ملک میں ہاقاعدہ دے دی
می ہو اس پر صرف وی ایک مرد تقرف کر سکے گا اور اس کے لیے بھی قانون یہ ہے
کہ استبراء رحم کی خاطروہ اس وقت تک میر کرے جب تک کہ اس مورت کو ایک
مرتبہ جیش نہ آ جائے۔ یہ اس فرض کے لیے ہے آکہ اس امر کا اطمینان ہو جائے کہ
وہ حالمہ نہیں ہے اور آگر حالمہ ہو تو بجر وضع حمل تک اس کو مبر کرنا جاہئے۔ اس
ددران میں وہ اس سے مہاشرت کرنے کا حق نہیں رکھا۔

پر جو عورت اس طراقہ ہے کی شخص کی ملک میں دی گئی ہو ، وہ اگر اس سے تمتع کرے تو جو اولاد اس کے بیٹن سے پیدا ہو گی وہ اس شخص کی جائز اولاد قرار پائے گی اور اس کی دارث ہو گی اور اس عورت کی اور اس کی دارث ہو گی نیز اولاد کی مال بن جائے کے بعد کی بود پھروہ شخص اس عورت کو بیجنے کا مجاز نہ رہے گا اور اس کے مرنے کے بعد وہ خود پخود آزاد ہو جائے گی۔ یہ جگ میں پکڑی ہوئی عورتوں کے بارے میں اسلام کا اصل تانون۔ اس

کے بعد کون کہ سکا ہے کہ اسلام حالت جنگ میں اپنی فوجوں کی شموائی ضروریات

پوری کرنے کے لیے اظافی قیود میں کسی ضم کی ڈھیل پیدا کرنا ہے۔ اس کے برعکس
اسلام تو ان پر یہ پابٹری عائد کرنا ہے کہ جائز تعلق کے مواقع میسر آنے تک بسرحال وہ
منبلا نفس سے کام لیس خواد انیا موقع میسر آنے میں کتنی بی برت لگ جائے۔

ووسری طرف اماویت و آفار کے مطاف سے مطوم ہوتا ہے کہ انسانی کروراوں کا الحاظ کرتے ہوئے یہ ویکتا ہی اسانی کومت کے قرائش ہیں سے ہے کہ اس کے سابی زیادہ دیت تک اپنی مورتوں سے علیمہ دہ کر اور ان کی عورتی نیادہ دیر تک اپنی عورتوں سے علیمہ دہ کر اور ان کی عورتی نیادہ دیر تک اپنی مردوں سے جدا رہ کر کہیں بدا جال تحول میں جانا نہ ہو جا ہیں۔ یکی غرض منی جس کی خاطرتی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا=

حرمت نساء المجابدين على القاعدين كحرمته امهاتكم عابرين كى يويان بيجي ريخ والے موول كے ليے وكى عى حرام كى على يى جيسى خود ان كى ماكس ان ير حرام جيں۔

اور ہے کہ =

مامن رجل من القاعدين يطلف رجلًا من المجاهدين في اهله فيخونه فيهم الا رقف له يوم القيمته فياخذمن عمله مايشاء فماظنكم

یجے رہ جانے والے مردوں ہیں ہے ہو قص مجادین ہیں ہے کی کے بال

ہوں ہیں اس کا جانفین ہو لور بجروہ ان کے مطلہ ہیں اس کے ساتھ کسی

تم کی خیانت کرے وہ قیامت کے روز کھڑا کیا جائے گا اور اس مجاد کو حق

دیا جائے گا کہ اس محص کے عمل ہیں سے جو بچھ چاہے لے لے لے لے اس مجاد کو حق

تہارا کیا گمان ہے کہ وہ اس کے پاس بچھ چھوڑ دے گا؟

نے اعلان کر دیا تھا کہ جو مخص کی عورت سے تغییب ال کرے گااس کو درے لگائے جائیں گے اور ہی وجہ تھی کہ صفرت عرائے جب ایک مرتبہ ایک مجابہ کی بیوی کو اپنے شوہر کے فراق بی مشاقاتہ اشعار گاتے ہوئے سنا تو آگر پہلا تھم جو آپ نے جاری کیا وہ یہ تھا کہ آئندہ سے ساہیوں کو اتنی طویل مدت تک فن کی بیویوں سے جدا نہ رکھا جائے جس سے ان کے کمی بداخلاتی میں طوث ہو جانے کا اختال ہو۔ بالفاظ دیگر فرخ جانے جس رفعت (Furbush) کا طرفتہ اسلامی تکومت میں جاری بی اس فرض کے لیے فرخ میں رفعت اسپے ساہیوں اور ان کی عورتوں کے اظاف کی حافقت کرنا جائی ۔

رہا آپ کا یہ سوال کہ کیا کنروں کے استعمال کی اجازت ایک طرح کی جائز کردہ فیہ مری نہ تھی؟ او اس کا جواب یہ ہے کہ یا تو آپ فیہ مری کے معنی نہیں جانے یا کنروں ہے تھے کا اسلامی قانون آپ کو معلوم نہیں ہے۔ قیہ مری اس کو کہتے ہیں کہ ایک مرد کسی عورت ہے اس کاجم کرایہ پر مستعار حاصل کرے اور آج کل کی «مہذب» سوسائی ہیں آیک نئی تتم فیہ مری کی وہ بھی پیدا ہو گئی ہے جے «شوقیہ فیہ مری» سوسائی ہیں آیک نئی تتم فیہ کری کے بین جس میں عارضی قطن ہا قاعدہ طے شدہ کرائے کے معلوضے ہیں نہیں بلکہ ہدیوں اور تحقول کے بدلے میں قائم ہوتا ہے اور کرائے کے معلوضے ہیں نہیں بلکہ ہدیوں اور تحقول کے بدلے میں قائم ہوتا ہے اور سوسائی ہیں خاتون محترمہ کی عزت بدستور برقرار رہتی ہے۔ رہا کنیوں سے جست کا اسلامی قانون تو وہ ہیں اور بیان کرچکا ہوں۔ دونوں کا مقابلہ کرکے آپ خود دیکھ لیں۔ اسلامی قانون تو وہ ہیں اور بیان کرچکا ہوں۔ دونوں کا مقابلہ کرکے آپ خود دیکھ لیں۔ اسلامی قانون تو وہ ہی اور بیان کرچکا ہوں۔ دونوں کا مقابلہ کرکے آپ خود دیکھ لیں۔ اسلامی قانون تو وہ ہی اور بیان کرچکا ہوں۔ دونوں کا مقابلہ کرکے آپ خود دیکھ لیں۔ اسلامی قانون تو وہ ہی اور بیان کرچکا ہوں۔ دونوں کا مقابلہ کرکے آپ خود دیکھ لیں۔ اسلامی قانون تو وہ ہی اور بیان کرچکا ہوں۔ دونوں کا مقابلہ کرے آپ خود دیکھ لیں۔ اسلامی قانون جو دیکھ اللہ ہی جون کا مقابلہ کرے آپ خود دیکھ لیں۔

## أيك مندد دوست كاخط لور اس كاجواب

"دریے بعد عط لکھ رہا ہول۔ اس طویل غیر ماضری کی وجہ صرف یہ خیال تھا کہ آپ کی جملہ تفنیقات کو مطالعہ کرنے کے بعد اپنے خیالات کو آپ کی خدمت میں وضاحت سے چیش کر سکول گا۔ سو اب آپ کی کلیات کا ایک مرتبہ مرسری مطالعہ کر چکا ہول۔ نی الحقیقت اپنے مشن کے لیے جمال تک اظامی کا تعلق ہے۔ میں نے چکا ہول۔ نی الحقیقت اپنے مشن کے لیے جمال تک اظامی کا تعلق ہے۔ میں نے

ا یعن این اشعار می اس سے اظمار عشق کے گا۔

رائی ہے ہیں سے ہپ سے ہے ، موں مصر بوپر میں یہ ہم اللہ کرایا ہے۔ آپ نے جو ہی تو میں کمہ رہا تھا کہ آپ کی کلیات کا ایک نظرے مطالعہ کرایا ہے۔ آپ نے جو خطبات تعلیمی درسگاہوں میں پڑھے ہیں اور موجودہ اونخورسٹیوں کو قتل گاہوں (Slaughter) ہے مناسبت وے کر حقیقت کا اظہار فرملیا ہے 'اس تلخ مدافت کو بے نقاب کر کے آپ نے جس اظافی جرات اوردلیری کانبوت دیا ہے' اس کی جس نقاب کر کے آپ نے جس اظافی جرات اوردلیری کانبوت دیا ہے' اس کی جس

قدر تعریف کی جلت کم ہے۔ میں آپ کے ان خطبات کا جب ان کانود کیش ایڈر سیر اسے موانیٹ کر آ ہول جو ملک کی چیدہ چیدہ جامور جستیوں کے بیں جن کے نام کے ساتھ بدے سائن بورڈ چیال بیں تو ایشین فرائے میری طبیعت متفالے کلی ۔

ایک طرف آپ کا قرآن کریم سے روشن لے کر انسان کی فلاح کی خاطر املام کو ردشناس کرائے کے کیے وجوت عام رہنا اور چھوٹے چھوٹے ٹریکٹول سلامتی کا راستہ دین حق اسلام کا سیای نظریه اسلام کا اخلاقی نقطه نظر و فیرو لنزیر کی اشاعت سے وجنی انتظاب پیدا کرنا میرے ملئے ہے اور دو سری طرف میں دیکتا ہون کہ میری قوم کے لیڈر رائی سے بھک کر اونی مقاصد (Manor Causes) پر اپنی اور ساری قوم کی قوت منالع كردب بي- ايك طرف آپ كا خليك جد تحرير كرك ايك ايك مجد بيل اسیخ نصب العین کو عوام تک پنجائے کی سیل پیدا کرنا ہے اور دوسری طرف بندوی کے گرسوای کیش دست اور پنڈست ملن موہن مانوی بنارس مندو پوشور سی مندرکی تغیر کے لیے لاکول دوپیے اکٹھا کرتے کی تکر میں سکلے جا رہے ہیں۔ آرب سلج کے بارے میں تو میرا یہ مقیدہ ہے کہ اگر آج رقی دیائد کا ظہور ہو تو وہ سب سے پہلے آرید اناج کا سدحار کریں۔ کاگرین کے ہندو رہماؤں کے یارے میں ایک مرتبہ لاہور کے عام جلسہ میں چود حری خلیق الزمل سابق مدر ہوئی مسلم لیگ نے قربایا تھا کہ مندوؤل کے بوے سے بوے سای لیڈر پنڈت جواہر لال نہو سے زیادہ سیاست میرا کوچوان جانتا ہے۔ ٹھیک میں بلت بھائی پر مائند جی فرماتے ہیں کہ مندون کی بدشمتی سے شروع سے بی کامریس کے ایسے بعد لیڈرول کے باتھول میں سیاست کی باک دور ربی ہے جو ہندوستان کے مسلمانوں کے سامنے سیاست کے میدان میں طقل کتب ال - جب من ان طالت ير غور كريا مول تو شاعرك يد الفاظ ايك أه مرد بن كرب ماننة زبان سے نکل جاتے ہیں۔

"اسیت کی گرد پی لیٹا ہوا راحت آریک دریاں اور اداس دندگی ہے کیف و رنگ و ٹور ہے کارواں حول ہے کوسول ادور ہے

جمل تک میرا ذاتی رائے کا تعلق ہے میں بلامباند عرض کون گا کہ آپ کے روگرام نے طلک کی دیگر تمام تحریجوں پر سلیہ (Shade) ڈال دیا ہے۔ آپ کا سارا لنزیجر وکی جانے کے بعد ججے بجو آیک کے اور کوئی بھی مسئلہ ایسا نظر نہیں آیا جس میں دیانتہ اری کے ساتھ آپ سے اختلاف کر سکول۔ بات ہوں کہ آپ کا پردگرام ہر پہلو دیانتہ اری کے ساتھ آپ سے اختلاف کر سکول۔ بات ہوں کہ آپ کا پردگرام ہر پہلو سے کمل (Complete) اور خود کائے ت (Self Sufficient) ہو جھے کھی جن ہوں۔ جناب کی خدمت میں حوال پیش کرنے کی جرات کرتا ہوں۔

آپ کی تعنیف ا بھاد فی الاسلام کے مطالعہ کے بعد میرا بقین تفاکہ سلسرت زبان پر آپ کا عبور ایک اازی چیزے کراس شام سیرے وقت دوران مفتلو میں آپ كايہ فرماناكہ آپ سے سب يحد ويدون كے بارے بي انكريزي كتابون سے ليا ہے كا م یہ جملہ س کر انیا محسوس ہوا جیسے کوئی برتی رو کے چھو جانے سے جمعنا سا محسوس كرا ہے جيے آپ نے قربايا تھاكہ انج عى وبلز كا اسلام كے بارے اس براہ راست كيا علم ہے ہو انہوں نے اسلام اور معترت محد (ملی اللہ علیہ وسلم) کی پاکیڑہ ویمگی پر بے معنی کلتہ چینی کر کے رکھ دی مینہ آپ کا سلنکرت زبان سے براہ راست تعلق نہ ہونے کی وجہ سے وید بھوان کے بارہ میں آپ کے اصامات متد نہیں کے جا سکتے۔ س طلیم کریں سے کہ ایک زبان سے دوسری زبان بی آزادانہ ترجمہ کرتے پر بھی اصل منا بورا نہیں ہو آ جہ جائیکہ اے چر بیسری زبان میں بیش کیا جائے۔ ریمی ویاند نے تو می دھرا اور رسائن آجاریہ کے دید بھائیہ کوئی لنو فھرایا ہے، پھر کمال آپ "مكى لمر" اور ديكر يوريين امحلب ك ترجے سے رائے قائم كرتے ہيں۔ كينے كا مطلب ہے ہے کہ آپ کی ان نیک اور بائد خواہشات کا جو آپ ہیمووں کے ول و وہائے ے تعمب دور کر کے انہیں اسلام سے مج طور پر روشاس کرائے کے لیے اسپ ول میں رکھتے ہیں ' احرام کرتے ہوئے میں مودیانہ گزارش کردل گا کہ آپ آئدہ ای ان كتابوں ير نظر بانى قرماتے وقت جن ميں خاص طور ير بندو لئر يكر كے حوالے (Refences) بائے جاتے ہیں ممی ایسے مخص کی اراد حاصل کریں جو ہندو ابھیاس اور بندو لریج پر براہ راست عور رکھا ہو۔ (مجھے ذاتی طور پر ایسے ایک وو اصحاب سے

قربت کا افر ماصل ہے) امید ہے کہ آپ کی ذات مبارک پر میرا خطا واضح ہو گیا ہو گا۔

آپ نے رسالہ مطام اور جالیت " کے افیر میں یہ فرایا ہے کہ آری شاہر ہے

کہ جسے افراو اس نظرید پر تیار ہو گئے تھے نہ ان سے بھتر افراو مجی ردئ ذین پر
بائے گئے ' نہ اس اسٹیٹ سے بور کر کوئی اسٹیٹ اندان کے لیے رحمت فابت ہوا"۔

آر صاف کوئی پر صاف فرایا جائے تو میں نمایت اوپ و اکسار ہے گزارش کوں گاکہ
آپ نے پمل طرف داری سے کام لیا ہے ' یمال تحصی کی جملک نظر آئی ہے۔ میں
مرف ایک بھوان کرش کی شخصیت پیش کروں گا' جن کی دو حرتی تقریر نے کے

مرف ایک بھوان کرش کی شخصیت پیش کروں گا' جن کی دو حرتی تقریر نے کے

فول سے وابعی واجب نمیں جیرے لیے

فرش کی جمیل کر' خواہش صلہ کی چھوڑ دے

فرش کی جمیل کر' خواہش صلہ کی چھوڑ دے

وہ ارجن جیسے مجاد پر ایک جیت کا عالم طاری کر دیا۔ اور اس کے بازو میں برتی
طافت بدا کر دی۔ اور اس تاریخی واقد کی یادگار جی گیتا جیسی میتاز کاپ ظہور میں
ائی۔ بدے بدے خالف مجی کرش بھوان کی ذعری میں کوئی اظائی رفنہ نہ چش کر
سکے۔ "جگوان" کا لفظ میں نے مغتی معتول جی لیا ہے" لو تار کے معنول جی نہیں۔
آپ نے الی هخصیتوں کو نظرائداز کر کے اسلام سے پہنے کی تاریخ کے معالمہ میں
تعصیب کا جوت دیا ہے۔ کی بات تو یہ ہے کہ جبری آئیمیں ترسی رہیں کہ آپ کی
جگہ کی ہند کیرکڑ کا نمونہ چش کریں "کراے با آرزد کہ خاک شدیا

آپ نے ترجمان القرآن میں میرے خطوط اور اپنے جوابات شائع فرا کر اسمائی پریس کے لیے دلچیں کا مملک میرا کر دیا۔ دفل کا ایک روزنامہ "حکومت اید اور پاکستان" کے منوان سے ان خطوط کا دوالہ دے کر آپ پر خوب برسا ہے۔ جیب منطق ہے کہ دیدہ دانستہ عین اسمائی تعلیم کو جمٹایا جا رہا ہے۔

مروم موانا محد علی صاحب نے ایک دفعہ قربایا تھا کہ جمال تک مسلمان کے ایکان کا تعلق ہے بہتر سجمتا ہوں"۔
ایمان کا تعلق ہے میں ایک قائل و قائر مسلمان کو گائد می تی ہے بہتر سجمتا ہوں"۔
لیکن آپ نے اصل اسلام پیش کر کے اور مسلمانوں کی ایمانی قوت کو الم نشرح کر کے نہ مرف مسلمانوں کی بلکہ تمام افسائیت کی ذیروست خدمت انجام دی ہے۔ آپ کے اسلام لیڑ بھے مقا اور کیا ہو میے اسلام لیڑ بھے مقا اور کیا ہو میے اسلام لیڑ بھے مقا اور کیا ہو میے

یں۔ کر میری کزارش بہ ہے کہ جب آپ کی حکومت الیہ ہر فرد بشر کے لیے انسانیت کے نام میری کزارش بہ ہے کہ جب آپ کی حکومت الیہ ہر فرد بشر کے لیے انسانیت کے نام میں جائے گئے ہیں ہے کہ بلحاظ ند بب و لمت اسے نام بلک جائے ند بب و لمت اسے عوام تک پیچایا جائے گھر آپ اپی مسامی (Sinuggle) کو صرف مسلمانوں تک

كيول محدود ركمت بين بي جواب نب اب کا یہ اعتراض میچ ہے کہ میں نے سنسکرت زبان اور ہندووں کی فرمی كتابول سے براہ راست والفیت كے بغیر بھن ہے دہین ترجول كے اعتاد ير الى كتاب میں ویدوں سے کیوں بحث کی۔ لیکن آپ نے اس بات کا خیال تمیں کیا کہ الماد فی الاسلام بالكل ميرے ابتدائي عمد كى تفتيف ہے جب تداہب كے مطلع ميں ميرا روب ہوری طرح بات نہیں ہوا تھا اور ند وہ اختیاط طبیعت میں پرا ہوئی تھی ع محقیل کے التے مروری ہے۔ اب آکر میں اس کتاب کو ددیارہ لکموں گا تو ہر اس چیز کی جس کی براہ راست واقفیت کا موقع مجھے نہیں ہے از سرنو تحقیق کروں گا۔ آپ اگر اس تحقیق میں میری کچھ مدد کر کے ہیں تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہون گلہ کوئی بندو عالم جو محض حامی دین (Defender of the Falth) بی نہ ہو کیکہ خود محقق بھی ہو اور محققانہ انساف ہی این ایر رکھا ہو اگر میری کاب کے اس مے پر جوہندوول سے متعلق ہے " تغید کر کے جھے بتاہے کہ میں نے کمال کمال ظلمی کی ہے تو اس سے جھے مت مد ملے گی۔ اس کے علاوہ آگر آپ جھے کوئی الی کتاب بتائیں جس میں مندو ندہب کے متصد بھک کور قوانین بھک کو بناوٹ کے اخبر کیے کہ بجائے خود 💵 یں ا پین کیا کیا ہوتو مزید باعث شکر کزاری ہو گا۔ "بناوٹ کے بغیر" کی شرط میں اس کے لگا رہا ہوں کہ آج کل عام طور پر توگوں کا طال سے ہے کہ وہ ایک ندجب پر ، جیسا کہ وہ ہجائے خود ہے ایمان نہیں رکھتے محر قومی عصبیت کی خاطر اس تربیب کو لور اسپنے ذہی طرز عمل کو "معقول" بنانے کے لیے اکثر موجودہ نظریات کے مطابق ایک نیا ذہب کوئے ہی اور پرانے ذہب کے نام سے اسے پی کرتے ہیں۔ جمعے اس طراقتہ ے سخت نفرت ہے خواہ اے مسلمان پرتیل یا ہندہ یا کوئی اور۔ میرا خود بھی ہے طریقہ ہے اور میں بہند بھی مرف ایسے بی لوگوں کو کرتا ہوں جو اصل تربب کو جیسا کہ فی الواقع وہ ہے ویای رہنے دیں اور ولیای اے پیش کریں کھر اگر وہ مانے کے لائق

موتواست مائیں اور ملئے کے لائل نہ موتواست رو کردیں۔

دوسری چزجس کی آپ نے شکامت کی ہے اس پر آپ کو بجلے جمد سے شکامت کرنے کے خود ہندووں ستے شکانت کرتی جائے تھی آور چھے بھی اس معالمہ جس ان سے شکایت ہے۔ انہوں کے خود اسپنے بزرگوں کی میراؤں کو محفوظ نہ کیا بلکہ ان کی حقیق زندگول کو افسانوں سے خلط طط کر دیا اور اس سے می زیادہ افسوس تاک بلت ہے ہے کہ یمودیوں کی طرح انہوں سے بھی اٹی اخلاقی کزوریوں کو درست طابت کرنے کے کے بدترین اخلاقی کمزوریاں اسے بزرگون کی طرف منسوب کر دیں۔ اس کا متیجہ ہے کہ بندستان کے جن بوے بوے افوس کی طرف تاہیں اس وقع ہے افعی ہیں کہ انسيس أخلاقي بأكيرى اور مظمت انسانيت كم تموندكي حيثيت سے نوا جاسكے كا ان سب کے واقعات زندگی تاریخی حبیبت سے مشتبہ بھی ہیں اور افسانونیت سے آلودہ مجی اور جن ماخذ کی سند سے ان کے روش پہلو مارے سامنے آتے ہیں الہیں کی سند سے الیے تاریک ترین پہلو ہمی آ جلتے ہیں جنہیں کسی بدے انسان کی طرف منسوب کرنا تو ور کنار سمی محلیا انسان کی طرف منسوب کرتے ہوئے مجی شرم محسوس ہوتی ہے۔ ای وجہ سے اند کہ ممی قومی یا تربی تصب کی وجہ سے میں مجدورا عملی ماریخ کے صرف ایک بی دور کو بمل انسانیت کے نمونہ کی حیثیت نے پیش کرتا ہوں کیونکہ وہ تاریخی حیثیت سے نمایت معترب افسانوں کا اضافہ کرنے کی اگر اس میں کوشش کی ہمی ملی ہے تو تاریخی تفید کے ایسے ڈرائع موجود ہیں جن سے اس آلودگی کو پورے منصفانہ طریقہ سے چھانٹ کر الگ کیا جا سکتا ہے اور پھر دہاں سمی اخلاق کندگی کا سرے سے نام و نشان عی نمیں ملک ہی تو خداکی دین ہے جس کے نعیب میں آ جائے۔ آگر عرب نسل کے ایک مخفر کروہ کو بیا قتل تعیب ہو گیا تو اس پر کسی افسوس کی منرورت نہیں اور نہ افسوس کرنے سے کچھ حاصل ہے۔ بلکہ آکر آپ ہندوستانی یا ہندو کے نقطہ نظرے ریکمیں تو انسانیت کے لیے جو چیز قال فخرے اس پر آپ کو بھی ای طرح فخر كرنا جائب جس طرح أيك عرب فخركر مكما ہے كونكہ انسانيت كے نظ نظر ہے جو لآج سمى انسان يا سمى انسانى مروه كو بهنايا كميا وه جم سب انسانول كے ليے آج فخرى ہے خواہ وہ کمی عرب انسان کے سریر تظر آئے یا ہندوستانی انسان کے سریا

### (ترتمان القرآن \_ ربح الول جلوي الكلّ ١٧٥ - مارج بون ١٠٥٥)

محائے علے اور کر نظر صاحب

موال ند حسب زیل امور کے متعلق ایل معلومات کی روشنی میں حقیقت کی طرف رہنمائی فرانے۔

کے کی تعلیم و تقدیس جو ہندہ بھائیوں میں دائے ہے اس کی وجہ سے بینکاوں وقعہ ہندہ مسلم قسادات واقع ہو بھے ہیں۔ آفر بی کیا محورت ہے کہ ہندوی میں بوے بوے معقول عالم موجود ہیں لیکن کوئی اس مسئلہ کی توجہ پر فور شیس کر آا حی کہ گانہ می کی جے فیمیدہ اور جمائیدہ لیڈر بھی ترابیت کی اس کھی پر سوار ہیں جے جوام نے ایسے ہی چند مسائل پر جوڑ طاکر تقیر کیا ہے۔ اس اس گلے کی بوجا پر روشی والیں اور واضح کریں کہ سے کہ سے شروع ہوئی اور کیے پھیل تو جمکن ہے کہ چھ می پہند ہندہ مطمئن ہو جائیں اور اپنی قوم کی اصطلاح کریں۔

(۱) علاج کا مقیدہ ہندہ قوم کے بال بنیادی ایمیت رکھتا ہے میں نہیں کہ سکت کے مادی ایمیت رکھتا ہے میں نہیں کہ سکت کے سواکوئی دوسری قوم بھی اس کی قائل ہوئی ہے یا نہیں گہم ہے مقیدہ بھی سجیدہ تقید کا مستحق ہے۔ ہوئی ہے یا نہیں گہم ہے مقیدہ بھی سجیدہ تقید کا مستحق ہے۔

سکو قوم کی زہی گئا۔ اگر نقہ مرف اظائی پندونمائے کا مجوعہ ہے اور اس کو بلحاظ موضوع و مباحث گلتاں ' برستال وفیرو کا برائوں کی صف میں رکھا جا سکا ہے۔ ایبا مطوم ہوتا ہے کہ مختف نداہب کے صالح اور صوئی منٹ بزرگوں کے ارشاوات و نصائح اس میں جمع کیے ہیں۔ کئب کو مدون کرنے والے کا خشا کچھ اور مطوم ہوتا ہے۔ گر اس خشا کے بالکل خلاف اب یہ ایک قوم اور مطوم ہوتا ہے۔ گر اس خشا کے بالکل خلاف اب یہ ایک قوم کی المہائی کئاب بن گئی ہے۔ طلائکہ اس میں نہ تو تم نی مسائل سے بحث ہے ماشرت سے کوئی مروکار' نہ معاشیات و سیاسیات میں بحث ہے ' نہ معاشرت سے کوئی مروکار' نہ معاشیات و سیاسیات میں اس میں کوئی و بنمائی مل سکتی ہے۔ گر میری عشل کام نہیں کرتی

که تعلیم یافت اور زین لوگ تک کو تکر اس پر مطمئن ہیں م

جواب نہ آپ نے او استفادات کے بین ان بی ہے برایک مفعل بحث جاہتا ہے الکین میرایک مفعل بحث جاہتا ہے الکین میرے لیے اس وقت ان چیوں پر تنصیل بحث کرتا مشکل ہے۔ نمبوار تیوں مسکوں پر مختر اظمار خیال کرتا ہوں=

مندو غرب کے متعلق میری معلومات اتن زیادہ وسیع نہیں ہیں کہ میں ان کے کسی مسئلہ پر محقیق بحث کر سکول اور بغیر کانی معلومات کے کسی چزر بحث و تقید کرنا مناسب تنیں ہے۔ جو تھوڑی بہت واقفیت جھے عاصل ہے اس کی بنا پر انکا که سکتا مول که فقیم جمد میں جس کو دیدک حمد کما جاتا ہے۔ گلے كي تقديس كاعتبيره موجود نه تما يا أكر تما تو بالكل ابتدائي حالت بس تعل چنانچه اس بات کے جوت موجود میں کہ اس دور میں مندو گائے کی قربانی کیا کرتے تے۔ علم الاقوام کی رو سے بھی یہ ابت ہے کہ قدیم آریہ قوم خانہ بروش کلہ الول كى تمذيب سے تعلق ركھتى تھى جى جى كاؤ برئ تطعام مفتود تھى۔ بعد بن اس کا سابقہ اس ماوری تنفیب سے مواجو مندوستان کی وروازی توموں اور مراق معنی ایٹیا اور معریس پھلی ہوئی تھی۔ اس تندیب کی مال ا اقوام زراعت پیشر تھی اور ان میں مجائے کی نقدیس پائی جاتی تھی۔ ہی محتین ای طرف عاری رہمائی کرتی ہے کہ جس طرح بنی اسرائیل کو معرے گاؤ پر کی کی چھوت کی۔ ای طرح تدیم آریوں کو بھی ہے چھوت مندستان آ كر كى ہے۔ جمال مك كائے كى يوجا كا تعلق ہے وہ تو بندوس كے ايك خاص طبقہ میں بی پائی جاتی ہے لیکن اس کی نفتایس پوری ہندہ قوم میں پھیلی ہوتی ے ' بلکہ جو اوگ معدول سے نکل کر اسلام یا عیمائی ترجب میں واخل ہوئے یں ان کے بھی ایک اچھے خاصے عضریں اس کا پچھ نہ پچھ اڑ محض اس لیے بلا جاتا ہے کہ ان کی تبدیلی ذیمن بوری طرح نسیں ہوئی۔

خاص طور پر اس عقیدہ کی تردید کے لیے پچھ کمنا عالما مغید نہ ہو گا کیونکہ ایک غلط عقیدہ بہت سے دو سرے غلط عقائد کے ساتھ ہم رشتہ ہوتا ہے اور ایک ان سب کی اصل جز ہوا کرتی ہے۔ جب تک اصل اور شاخوں کے بورے سلسلے

کی اصلاح نہ کی جائے محمل تھی ایک شاخ کو درست کرنے کی کوشش کلمیاب نسیں ہو سکتی۔ اس ملم کے تمام ظلا مقائد کی جزید ہے کہ افسان اس کا کات کے نظام اور اس میں اینے مج مقام اور مالک کائلت کے ساتھ اپنے اور ودسری موجودات کے تعلق کی نوعیت کو سیجھنے میں غلطی کرتا ہے۔ اس ابتدائی اور بنیادی غلط فئی ہے متیجہ کے طور پر بے شہر غلط فیمیوں کا ایک سلسلہ پروا ہو جا آ ہے۔ جو سب ایک دو سرے کے ساتھ جڑی عولی موتی میں اور ایک پورا نظام کار اور ، نظام ذند كى بيدا كروي بي- أكر كوئى عض اس بلت كو سجد في اس سارى کا نبلت کا ایک بی خانق اور ایک بی مالک و متصرف اور ایک بن حاکم و مدیر ہے اور انسان دنیا میں اس کے خلیفہ و نائب کی حیثیت سے پیدا کیا گیا ہے۔ اور دنیا کی ساری چیزیں انسان کے لیے خاوم منائی منی ہیں تو ابیا مخص شرک اور مخلوق برستی اور مادی یا روحانی چیزوں کی نفرایس کے ہرشائیہ سے خود بخود یاک ہو جائے گا اور اس کے دل میں ایک خدا کے سوا کمی کی عیودیت اور کمی کی نفتریس سے لیے عکه باتی نه رہے گی۔ پیر آکر کمی عض میں مجے فتم کا معقول پندانہ روین (Pura Rationalism) موجود مو تو وه موروثی تعصیات اور عمض و نفسیاتی تعضیلت سے خود بخود خالی ہو جائے گا آور اپی گار لور اپنے عمل کو بوری بے لوئی کے ساتھ اس طریقہ پر قائم کرے گا جو سراسر معقول ہو۔ سے کو اس بات پر تجب ہے کہ متدول ش بوے بوے معقول اول . موجود بیں جو وسیع علم اور وسیع نظر رکھتے ہیں تحریجر بھی ان عقائد اور خیالات میں جتلا ہیں جو سرسری نظر میں بھی جالجیت کے عقائد فور خیالات محسوس کرتے ان م كا تعب آب في اخرى سوال ك سلسله من بعي ظامر كيا ہے۔ لکین آپ دیکسیں سے کہ یہ صورت طال محض سمی ایک قوم بی کے ساتھ مضوص نہیں ہے بلکہ دنیا بحریس کارت سے پھیلی ہوئی ہے۔ دنیا میں بہت سے علد فكرى اور اعقادى نظام بائ جاتے بين اور ان من سے ہرايك كے بيردوال میں آپ کو ایسے لوگ ملیں سے جو اعلیٰ درجہ کے تعلیم یافتہ اور نمایت ذکی و فہیم اور اپنے مسلک کی مخصوص عمراہیوں کے سوا ونیا کے تمام دوسرے معاملات میں

علات درجہ معقل ہوں کے۔ اس کے بدھد ان لوگوں کا ایکی ایک گراہیوں بی جانا ہونا جن بی ہے۔ بعض قو ان کے مخصوص مسلک کو ملٹ والوں کے سوا دو سرے تمام لوگوں کو صربحا فیر معقل محسوس ہوتی ہیں۔ بظاہر آیک جران کن معللہ نظر آتا ہے۔ کر اس کی حقیقت پر خور کیا جلے قو اس بیں جرت کی کوئی بلت نہیں رہتی۔ اس مورت حال کی پہلی وجہ قو ہے کہ اضافوں بی کیجہ قداو ایسے لوگوں کی ہے جو اپنی عمل اور علم کے استعبال کو زیادہ تر اپنے دفتوں کاروبار اور اپنی جسانی زیگ کے مطالت و مسائل تک محدود رکھتے ہیں اور اس کی پکی زیادہ پروا نہیں کرتے کہ جن محمود رکھتے ہیں اور اس کی پکی زیادہ پروا نہیں کرتے کہ جن محمود رکھتے ہیں اور اس کی پکی زیادہ پروا نہیں کرتے کہ جن خری کر دکھا ہے 'یا جن نمیادوں پر اخوں نے بہلے کہ افران کی سے متعلق خوش کر لیں کہ وہ بجائے خود مکتے ہی ہیں یا نہیں اور ان سے بھر نمادہ توں اس کی دو سری وجہ سے کہ افرانوں بی بحت می کم آدی ایسے ہیں ہو نہاں' قوی' اس کی دو سری وجہ سے کہ افرانوں بی بحت می کم آدی ایسے ہیں ہو نہاں' قوی' اس کی دو سری وجہ سے کہ افرانوں بی بحت می کم آدی ایسے ہیں ہو نہاں' قوی' کمن اور فعلی معقولت پر اپنے ملک طرز فکر د حمل کی بنا پر رکھے کے لیے آبادہ ہوں' اگرچہ اس کے بری آپ کو بہت ملیں طرز فکر د حمل کی بنا پر رکھے کے لیے آبادہ ہوں' اگرچہ اس کے بری آپ کو بہت ملیں طرز فکر د حمل کی بنا پر رکھے کے لیے آبادہ ہوں' اگرچہ اس کے بری آپ کو بہت ملیں طرز فکر د حمل کی بنا پر رکھے کے لیے آبادہ ہوں' اگرچہ اس کے بری آپ کو بہت ملیں

ا خارج کا عقیدہ ہعدوں کے سوا بعض دو سری قوموں بی ہی پایا گیا ہے اور ہندو ستان سے باہر ہی بعض قلمیانہ فظاموں بی اس کا نشان ملتا ہے۔ لیکن ہیدو ستان بی جتنی نوادہ کری براس کے بائل ملتا ہے۔ لیکن ہیدو ستان بی جتنی نوادہ کری براس مقیدہ کری اس نے بائل ہیں جن کو افسان نے بھیہ مل کرنے کی کوشش کی اصل دو سوال ہیں جن کو افسان نے بھیہ مل کرنے کی کوشش کی ہے اور جو اکثر اسپنے آپ کو مختف شکلوں بی آدی کے سانے لائے دیج ہیں۔ پہلا سوال ہیں ہے کہ دنیا بی مصائب فور آفات (جن بی مرت بھی شال ہے) کیوں پائے جاتے ہیں؟ سراسر راحت کا ارت نوش مسلمتی و عاقبت لور لیدی ذیم کی کی کیوں تھی ہے؟ لور دو سرا سوال یہ سلامتی و عاقبت لور لیدی ذیم کی کیوں تھی ہے؟ لور دو سرا سوال یہ کہ افسانی ایک مقرر ضابط کے ملی تائج قو اس دنیا بی ایک مقرر ضابط کے خابر ہونے کا انہانی تھے دفت آتے ہیں لیکن اظافی تائج (جن کے خابر ہونے کا انہانی تھے دفت آتے ہیں لیکن اظافی تائج (جن کے خابر ہونے کا انہانی

فطرت آپ سے آپ مطالبہ کرتی ہے) کیوں کہ ایک مقرر ضابلہ کے مطابق کا ایک مقرر ضابلہ کے مطابق کا ایک جو کا بر ہونے کے مطابق کا ایک جرو کا بر ہونے کے لیے رکا ہوا ہے تو اس کے ظہور کی شکل کیا ہے؟

ان دونوں سوالات کے بست سے مختف جوابات مختف قلسفیانہ نظاموں میں ملتے ہیں محران سب پر اس مختر بحث میں مختکو نہیں کی جاسکتی۔

ہندوستان کے فلاسفہ نے جن کے تصورات آھے چل کر فراہب کی شکل امنیار کر گئے ان سوالات کو کرم اور فکل کے عقیدہ کی شکل بیں خل کیا ہے۔ وہ اس دنیا کو زارالامتحان کے بجائے آیک دارا اعذاب اور آیک طرح کے جیل خلنہ کی حیثیت سے دیکھتے ہیں میات جسانی کوئی الاصل معیبت کھتے ہیں اور جم اور جسمانیات کے ساتھ انسان کے تعلق کو اس بلت کی دجہ قرار دیتے ہیں کہ روح قید جسمانیات کے ساتھ انسان کے تعلق کو اس بلت کی دجہ قرار دیتے ہیں کہ روح قید جسم سے چھوٹ چھوٹ کر بار بار ای قید خلنہ بیں دائیں آئی ہے۔ ان کے نزدیک مصائب اور آفات اور آلام اور ای طرح خوشمالیاں اور کامیاب زندگیاں اور کامیاب زندگیاں زندگیاں اور کامیاب زندگیاں زندگی سے جب وہ موجودہ زندگی سے جب وہ موجودہ زندگی سے پہلے قید جم بیں تھی۔ مزید برآن ان کا خیال ہے ہے کہ اعمال کے جو اظامی تنکی آیک زندگی بیں پوری طرح یا آئی اصلی شکل میں ظامر نہیں ہوتے الن اظامی تنکی آیک زندگی بیں پوری طرح یا آئی اصلی شکل میں ظامر نہیں ہوتے الن کے ظہور کی صورت اس کے سوا کھے نہیں ہے کہ انسان اس دنیا بیں بار بار آکر ان کو وصول کرتا رہے۔

یہ ایک وسیع نظام کر ہے جس کا محض ایک ظامہ جس نے یمال بیان کیا

ہے۔ یہ پوری زندگی کے متعلق اثبان کے نظام نظر اور زندگی کے ہر پہلو کے متعلق اثبان کے نظام نظر اور زندگی کے ہر پہلو کے متعلق اس کے رویہ کو متاثر کرتا ہے۔ اس کے تمام ظری و حملی نتائج پر پہل بحث کرنا مشکل ہے۔ جس صرف اتنا کہہ دینا کلٹی سجمتنا ہوں کہ درامل یہ تیای فلموں (Speculative Philosophies) کے قبیل کی چڑہ اور اس شم کے تمام فلم فیانہ نظامات کی بنیاوی شھومیت یہ ہے کہ ان کے سامنے جو مسائل آتے ہیں ان کو یہ محض شخیل اور منطق اور انگل سے کی ایسے طور پر حل کر لینے کی ان کو یہ محض شخیل اور منطق اور انگل سے کی ایسے طور پر حل کر لینے کی کوشش کرتے ہیں جس سے ان کو اپنی حد تک اینے چیش نظر مسائل کا اطمینان

بخش اور ول کو لگا ہوا جواب مل جائے قطع نظر اس سے کہ علم ' تجربہ ' مطابرہ اور آثار کا نکات سے اس کی کوئی شاوت فے یا نہ طبہ قیاسی قلمنی اس شماوت کی سرے سے کوئی ضرورت ہی محسوس نہیں کر آ۔ اس قو فقط اپنے پیش نظر سوالات کا ایسا جواب ور کار ہو تا ہے جس پر وہ اور اس کے طرز پر سوپنے واسلہ لوگ مطمئن ہو جائیں۔ گریہ گاہر ہے کہ ایسے قیاسات کا امر واقعی اور حقیقت لئس الامری کے مطابق ہوتا کچھ ضروری نہیں ہے۔ بلکہ اس کی بہت کم اوقع کی جا سمی ہوتی ہوتا کے خود بھی اس کی کوئی پروا نہیں ہوتی ' بلکہ وہ اس کی علی ہا نہ گئے۔ تیر چلانے والے کو خود بھی اس کی کوئی پروا نہیں ہوتی ' بلکہ وہ اس کی بھی پروا نہیں کر آ کہ کمی جگہ اس کے گئے ہے "کھٹ کی آواز بھی آئی ہے یا جس شریب اس کو مطابق کرتے ہے اس کو مطابق کرتے ہے اس کو مطابق کو تھا اس طرف اپنی حد تک نمیک نمیک شت باندھ کر تیر چلا ویا۔ ایس تیراندازی کا نشانہ پر گلتا بھنا کھی متوقع ہو سکتا ہے اتی بی باندھ کر تیر چلا ویا۔ ایس تیراندازی کا نشانہ پر گلتا بھنا کھی متوقع ہو سکتا ہے اتی بی باندھ کر تیر چلا ویا۔ ایس تیراندازی کا نشانہ پر گلتا بھنا کھی متوقع ہو سکتا ہے اتی بی باندھ کر تیر چلا ویا۔ ایس تیراندازی کا نشانہ پر گلتا بھنا کھی متوقع ہو سکتا ہے اتی بی باندھ کر تیر چلا ویا۔ ایس تیراندازی کا نشانہ پر گلتا بھنا کھی متوقع ہو سکتا ہے اتی بی

ى بونا جائے۔

اس طریق کے برکھی جن اوگوں نے عقل اور اس کے مطالبات اور فطرت اور اس کے اشاروں کو نظرانداز کرکے خوبی طرز کا بری کے ساتھ کور ایک بدی حد تک ذہی طرز گلزے افکار کی خواہش کے ساتھ کہ جربہ و مشاہرہ پر اپنی رائے کی بنیاد رکھی ہے انہوں نے پہلے سوال کی کدر کو تینیج کی قر ضرورت ہی محسوس نہیں کی بلکہ اپنی شخیق د رائے کو الکیلی "کدر کو تینیج کی قر ضرورت ہی محسوس نہیں کی بلکہ اپنی شخیق د رائے کو الکیلی "کدر کو تینیج کی قر ضرورت ہی محسوس نہیں کی بلکہ اپنی شخیق د رائے کو الکیلی اس کے سوال کے بجائے بری حد تک صرف الکیا ہے "کے سوال تک محسود رکھا۔ رہا دو سرا سوال قو اس کے متعلق انہوں نے کسی نہ کسی طرح اپنے لاس کو اس کو مشتل کی کہ سارے اخلاقی نشائح بس اس دنیا کی اس بواب ہی پر مطمئن کرنے کی کوشش کی کہ سارے اخلاقی نشائح بس اس دنیا کی ایک ہی درگہ جو جاتی ہے اور اگر بالفرض وہ ایک میں ہوتے تی بھی بسرصل موت کے بعد کوئی ذرکی نہیں ہے کیونکہ وہ براہ راست ہمارے ترب جی بسرصل موت کے بعد کوئی ذرکی نہیں ہے کیونکہ وہ براہ راست ہمارے ترب جی بسرصل موت کے بعد کوئی ذرکی نہیں ہے کیونکہ وہ براہ راست ہمارے ترب ہی بسرصل موت کے بعد کوئی ذرکی نہیں ہے کیونکہ وہ براہ راست ہمارے ترب ہی بسرصل موت کے بعد کوئی ذرکی نہیں ہے کیونکہ وہ براہ راست ہمارے ترب ہی بسرصل موت کے بعد کوئی ذرکی نہیں ہے کیونکہ وہ براہ راست ہمارے ترب ہی بسرصل موت کے بعد کوئی ذرکی نہیں ہے کیونکہ وہ براہ راست ہمارے ترب ہی بسرصل موت کے بعد کوئی ذرکی نہیں ہی کوئکہ وہ براہ راست ہمارے ترب ہی بسرصل موت کے بعد کوئی ذرکی نہیں ہے کیونکہ میں۔

زندگی کے ان تمام مسائل کو حل کیا جا سکتا ہو' جو اس خاص مسئلہ سے دور یا قریب کا تعلق رکھا ہیں' جس پر حفاظ کی اختراض کی مخبائش نہ ہو' جس کے مان لینے سے پکھ دو سرے ناقال عل مسائل نہ پیدا ہوئے ہوں' جنیس کی دو سرے طریقہ سے رفع کرنا مکن نہ ہو' اور جس کے خلاف کوئی جُوت نہ دوا جا سکتا ہو۔ حش زیادہ سے زیادہ ان سوالات کے کسی علی کو انتلب (Micet Probable) کھنے کی حد بھی ہی ہمیں لے جاکتی ہے۔ اس کے آگے بھین حاصل کرنے کے لیے اس کے سواکوئی صورت لے جاکتی ہے۔ اس کے آگے بھین حاصل کرنے کے لیے اس کے سواکوئی صورت نمیں ہے کہ ایما علی بھی کرنے والوں کی زیرگیوں کو' ان کے بیش کردہ بورے نظام میں ہے کہ ایما علی بھی کرنے والوں کی زیرگیوں کو' ان کے بیش کردہ بورے نظام اندے میں کہ دوران پر ایمان ہائیب

(۱) گرفت صادب کا مطاحہ بیں نے خود تو نہیں کیا۔ جس حد تک بیل نے خیال مطافعہ کرنے والوں سے مطوعت حاصل کی جیں ان کی بنا پر بیں آپ کے خیال سے مثنق ہوں کہ سکھ ذہب محض ایک صوفیانہ ذہب ہے اور اس بیل انسان کی زیرگی کے بوے بوے مسائل مثل تمان و معاشرت سیاست و معیشت وراک و تانون ملح وجگ و فیرو کے متعلق کوئی الی ہماہت موجود نہیں ہے جس پر ونیا بیں ایک سومائی اور ایک اسٹیٹ کی تھیر ہو سکے۔ لیکن اس وجہ سے سکھوں کے تعلیم یافتہ اور صاحب کر و قم لوگ اپنی جبتو ہے تی اس وجہ سے سکھول کے تعلیم یافتہ اور صاحب کر و قم لوگ اپنی جبتو ہے تی اور شاخب پر قائع جیں اس کی تشریح اور حادب پر قائع جیں اس کی تشریح اور حادب پر قائع جیں اس کی تشریح اور حادب پر تائع جیں اس کی تشریح اور حادب پر تائع جیں اس کی تشریح اور حادب پر بی اس کی تشریح اور حادب پر بیان سے بوانے اس ذریع ہوں۔

(رُجان المترآن ـ مغر۱۵۵ - جنوري ۲۸۹)

# حلم لخابرتورعكم بالحن

موال ند املاف کی کرایل پڑھے سے معلوم ہو آ ہے کہ "علم بالمی" آیک ایسا علم ہے ہو قرآن و مدیث وفیرہ علوم سے جدا محس ریافیات و مجابرات سے ماصل ہو سکا ہے۔ چنانچہ امت مسلمہ میں بکرت انسان ایسے ہیں جن کی زیرگیوں میں ہر ترتیب لمتی ہے کہ پہلے انہوں نے کہ و سنت اور فقہ و کلام وفیرہ علوم کی مخصل کی اور ان کو دعلم کایری" کا خطاب دیا۔ اس کے بعد "علوم یالمنی" کی طرف متوجہ ہوئے اور اس کے لیے سخت ریافتیں کے بعد "علوم یالمنی" کی طرف متوجہ ہوئے اور اس کے لیے سخت ریافتیں

کیں تب کس جا کر انہیں "دوطانی" علوم عاصل ہوئے اور ان کو انہوں نے بیشہ علوم ظاہری پر ترجیح دی۔ براہ کرم پچھ اس پر دوشنی ڈالیں کہ اسلامی نظر سے علم بالمنی کی کیا تعریف ہے؟ اس کی حقیقت کیا تھی؟ اس میں کتنی رنگ آمیزیاں ہو تیں؟ کیا ہے علم ریاضیات و مجلوات کے بغیر عاصل ماصل نہیں ہو سکا؟ اور کیا علوم گاہری کی تحصیل کے بغیر بھی ہے علم حاصل مد سکا ہو۔

ہواب ہے۔ آپ کا روال بہت تفسیل طلب ہے۔ اس کے مخلف پہلوکس پر میں بارہا اینے مضامین میں روشن ڈال چکا ہول۔ اگرچہ براہ راست اس خاص موضوع پر کیمیہ

ہیں لک**ما**ہے۔

ظاہر سے مراہ اگر ادکام شریعت ہوں اور باطن سے مراہ تکت دین اور اظاہر مراہ ادکام شرق کی تخیل ہو اور باطن سے مراہ یہ ہو کہ آدی اس اعتقادی و اظائل دوح کو سمجے اور اپنے نفس اور سیرت و کردار میں اسے جاری و ساری کرے جو انکام شرق کی تخیل میں ور حقیقت مطلوب ہے او بھیغا ظاہر اور باطن کی بیہ تغریق درست ہے ایکن اس تفریق کے لحاظ سے باطن کا سرچشہ ہی وی ہے جو ظاہر کا سرچشہ ہے اور اس کے رسول کی سنت میں علاحت قرآن کی مطالعہ سیرت یعنی خدا کی کہا اور اس کے رسول کی سنت میں علاحت قرآن کی مطالعہ سیرت باک اور میں صوم و صادة اور دو سرے شرق انتہام "جس طرح ظاہر کی اصلاح کے لیے بال چروں سے بالی ہیں۔ اس غرض کے لیے ان چروں سے الگ کسی مجاہرہ وریاضت کی ضرورت تھیں ہے۔

لکن آگر باطن سے مراو وہ قلمنے ہیں جو بونان اور روم اور ایران اور ہند ہے آئے اور تصوف کے ہم سے مسلمانوں میں رائج ہو گئے، تو او چاہے جس چڑکا باطن بھی ہوں۔ بسرطل اسلام کا باطن تو نہیں ہیں۔ جو مشتعیں اور ریا نئیں اس غرض سے کی جاتی ہیں کہ ان فلمفول کی رو سے جس شے کو «حقیقت» سمجما گیا ہے اس کا مشاہدہ حاصل ہو اور آدمی کشف اور خرق عاوت اور صدور و گیائب پر قاور ہو جائے ان کی شکیس جاہے اسلامی نمازروزے سے لئی جاتی عی کیوں نہ ہون اوران میں اسلامی شکلیں جاہے اسلامی نمازروزے سے لئی جاتی عی کیوں نہ ہون اوران میں اسلامی

اصطلاحات کا استعال علی کیوں نہ کیا جاتا ہو' بسرحال وہ اسلامی عبادات کی تعریف میں نہیں آتیں کیونکہ ان کی غرض اسلامی عبادات کی غرض سے ' اور ان کا ضابطہ سنت نبوی کے مقرر کردہ ضابطہ نے مختلف ہے۔

(ترجمان القرآن - عمادي الاول ١٥٥ه - ايريل ٢٨٩)

## حبش پر مسلمانوں کے حملہ آور نہ ہوئے کی وجہ

سوال ہے۔ اسمعر کے مفترح ہو جانے کے بعد ظافت راشدہ کے زمانہ بیں صبت کی جانب فتوحات کے لیے قدم کیوں نہ بدھلا گیا؟ کیا محتن اس وجہ سے کہ دہاں کے ایک سابق عکران نے مسلمانوں کو بناہ دی تھی' اور ایک سابق بادشاہ مسلمان ہو گیا تھا ہے۔

جواب :- اس سوال كا جواب دينے كے ليے جارے باس كمل مواد موجود تهيں ہے۔ البت ابوداؤد اور مند الم احريس في صلى الله عليه وسلم كا ايك ارشاد ملا ب جس بي مبش کے متعلق آپ نے یہ پالیس متعین فرا دی تھی کہ دعوا المحبشته ما دعوکم ووسری روایت کے الفاظ بیں التوکوا الحبشته ما ترکوکم لین موجش کے لوگ جب تک جہیں چھوڑے رکھی تم بھی انہیں چھوڑے رکھو"۔ معلوم ہوتا ہے کہ ای ہدایت پر عمل کرتے ہوئے خلفاء راشدین کے دور بیٹ جش کی طرف کوئی اقدام نہیں كياكيا- اس ارشاديس جو مصلحت على مكن ب كداس بي سمى مد تك اس بات كا لحاظ بھی ہو کہ اہل جش نے مسلمانوں کو ان کی معیبت کے وقت جو پناہ دی تھی اس کی رعایت کی جائے اور اپن طرف سے ان کے ظاف میل نہ کی جائے تاکہ دنیا کو مجھی ب غلط فنی لائل نہ ہو سکے کہ مسلمان ایک اصان فراموش جماعت ہیں۔ لیکن اس کی ایک اور وجہ بھی نظر آتی ہے۔ وہ میہ کہ جش کی جغرافی پوزیش ور اس کی سابق تاریخ کو دیکھتے ہوئے غالبا نی ملی اللہ علیہ وسلم نے بیہ خیال فرمایا ہو گا کہ اسلام کے جغرانی مرکز الینی تجاز کے تحفظ کے لیے جش سے تعلقات کا درست ہونا ضروری ہے۔ ای مصلحت سے آپ نے بیر بدایت فرائی ہوگی کہ جمال تک اسلام کی وعوت کا تعلق ب دہ پرامن طریقہ سے اس ملک میں پھیلائی جاتی رہے " لیکن جنگ سے حتی الامكان یر ہیز کیا جائے۔

#### (ترجمان القرآن \_ رجب شعبان ۱۳۰۰ \_ جولائی اکست ۱۳۳۰)

### كائناتى لور حياتى ارتقاء

سوال یہ آپ نے رسالہ ترجمان القرآن جلد ۳ عدد ۲ من ۱۳۹۱ آ ۲۹۱ میں اسلامی ترزیب اور اس کے اصول و مباوی کے زیرعنوان فظام عالم کے انجام سے متعلق ہو کچھ تحریر فربایا ہے اسے کھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے نکھا ہے کہ "اس نظام کے تغیرات و تحوالات کا رخ ارتفاء کی جانب ہے۔ ساری گروشوں کا مقصود یہ ہے کہ شمس کو کمل کی طرف لے جائیں وفیرو۔ آثر یہ کس شم کا ارتفاء ہے؟ جوائی وزرگی میں؟ جاواتی یا انسانی وزرگی میں؟ ارتفاء کا رفرا ہے؟ نیز آگر ہر بگاڑ سے بختما " تمام نظام عالم کی وزرگی میں یہ ارتفاء کارفرا ہے؟ نیز آگر ہر بگاڑ سے ارتفائی اصلاح ظاہر ہوتی ہے تو پھر تو وی بات ہوئی جوزرگل نے ارتفائی اصلاح ظاہر ہوتی ہے تو پھر تو وی بات ہوئی جوزرگل نے ارتفائی اصلاح فاہر ہوتی ہو تا ہو کہ تو وی بات ہوئی جوزرگل نے ارتفائی اصلاح فلامر ہوتی ہو تارون نے (Survival of the Fittest) میں

پش کی ہے۔ براہ کرم مرعاکی وضاحت مجم

كويا ميرے نزديك موجودہ فظام عالم كے بعد عالم آخرت كا آنا قدرت كے قانون ارتقاء كا

ایک لازی مقاضا ہے۔

(ترجمان القرآن - عرم ممفر ۱۲۰ - جنوري فروري ۱۲۵)

معاشي مسائل

### مرکاری زخ بندی پر چند سوالات

سوال: عكومت أيك عماعت كو يكي اشياء ارزال قيت بر مياكرتى به ووسرى جماعت ك افراد اس رعاعت سے محروم ركھ جاتے ہيں۔ ہركيا مو شرائذكر طبقه كاكوئى فرد بہلى عماعت ك كى فرد ك ذريد عكومت كى اس رعاعت سے محمود اور ك ذريد عكومت كى اس رعاعت سے استفادہ كر مكما ہے؟ حثاثا موت يا دواة سے رعاعت پائے والى بعادت كاكوئى فرد محروم رعاعت عماعت كى كى فرد كوكوئى چيز اپنے بام سے بعادت كاكوئى فرد محروم رعاعت عماعت كى كى فرد كوكوئى چيز اپنے بام سے باف بيت بر فريد كر دے سكا ہے؟ يا اس كى كى برانى چيز كو فئى چيز سے بداوالے كا شرعا مجاز ہے؟

جواب: آپ نے جس معالمہ کا ذکر کیا ہے وہ وراصل ود مخلف پہلو رکھتا ہے جن کا تھم رہیں ہم

الگ الگ ہے۔

اس کا ایک پہلو ہے کہ کمی فاص گروہ کے لئے زوں ہیں جو رعابت کی گئی ہو تو اس سے دو مرساوگ فائدہ افعائیں۔ یہ بات حکومت کے قانون کی رو سے ناجاز ہو تو ہو الطاقا اس بیں چھے کوئی قانوت نظر نہیں آئی۔ در حقیقت اس وقت قیتوں کا چھاؤ کمی اصل گرائی کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ محمن ایک معنوی چھاؤ ہے جو حکومت لور ملک کے مرابے دار طبقے نے بالکل اوادہ " پیدا کیا ہے۔ اس گرائی روبوں کے ماتھ جو حلوم سے خواہ مخواہ جانے معیبت کر دیئے گئے ہیں۔ بعض خاص گروبوں کے ماتھ جو رعابت کی جا دی ہا دی ہے۔ در حقیقت تمام باشد کا اس کے مستحق تھے۔ لیکن حکومت کے واب کی جا دی جا دی جے در حقیقت تمام باشد کان ملک اس کے مستحق تھے۔ لیکن حکومت نے ملک جی جا دی جو دالوں کے لئے موست نے ملک جی عام گرائی پردا کر کے اپنی خاص خدمات انجام دینے والوں کے لئے خدمات کی طرف میالان پردا ہو۔ اور جن خادموں کے ماتھ یہ رعابات کی گئی ہیں۔ وہ خدمات کی طرف میالان پردا ہو۔ اور جن خادموں کے ماتھ یہ رعابات کی گئی ہیں۔ وہ خومت کے احمان معاول۔ یہ فرض سے نور خاص خودناجاز ہے۔ اس لئے آگر کوئی خودناجاز ہے۔ اس لئے آگر کوئی گومت کے احمان معاول۔ یہ فرض سے نور خاص خودناجاز ہے۔ اس لئے آگر کوئی گھرمت کے احمان معاول۔ یہ فرض سے نور خاص خودناجاز ہے۔ اس لئے آگر کوئی گومت کے احمان معاول۔ یہ فرض سے نے خودناجاز ہے۔ اس لئے آگر کوئی گومت کے احمان معاول۔ یہ فرض سے نور خاص میانے خودناجاز ہے۔ اس لئے آگر کوئی

ا۔ واضح رے کر یہ جگ مطیم کا زمانہ تھا۔

اس بندش میں رفتہ پیدا کرے تو میں نہیں سمھتا کہ وہ کس اظامی قانون کی خلاف ورزی کا بحریم ہو گلہ آہم ذہدی کا قانون ایک الگ چیز ہے جس کے لئے کسی اظامی بنیاد کی ضرورت نہیں۔

معالمہ کا دوسرا پہلویہ ہے کہ پرانی چزدے کر کسی تغیبہ طریقہ سے نئ چزاس کے بدلے میں حاصل کرلی جائے یہ البتہ ایک خلاف اخلاق فعل ہے جس سے ہرائیاندار آدی کو اجتناب کرنا جاہئے۔

سوال: آج کل کنٹول کا زبانہ ہے۔ گر کوئی بال دوکاندار کو کنٹول نرخ پر دستیاب نبیں ہو آ۔ عد چور بازار(Black Marker) سے بال خرید کر گاہوں کو سیالٹی کر آ ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ ایسے بال کو کنٹول ریٹ پر بیجے میں اسے خسارہ ہو آ ہے۔ لاکالہ وہ زبادہ نرخ لگا ہے۔ گر بعض لوگ اس خرید و فردنت کو بے ایمائی اور فریب قوار دیتے ہیں اور پولیس بھی اس پر گرفت فردنت کو بے ایمائی اور فریب قوار دیتے ہیں اور پولیس بھی اس پر گرفت کر آن ہے۔ اس باب میں شریعت کا کیا تھم ہے؟

جواب ؛ افلاقی حیثیت سے حکومت کو تعیر (فر بندی) (Price Control) کرنے کا اس دقت تک کوئی میں ہے جب تک کہ وہ اپنی مقرد کردہ قیمتوں پر لوگوں کو مال دلوائے کا انتظام نہ کرے۔ اس چیز کا انتظام کے اپنیر محض اشیاء کے فرخ مقرد کر دیے کے معنی یہ بیں کہ جن لوگوں کے پاس اشیاء کے ذخائز ہوں وہ ان کو چمپا دیں اور پھریا تو ان کا بیخا بند کر دیں یا قانون کی گرفت سے بیخ ہوئے خفیہ طور پر ذائد قیمتوں پر تو ان کا بیخا بند کر دیں یا قانون کی گرفت سے بیخ ہوئے خفیہ طور پر ذائد قیمتوں پر بیجیں۔ بو حکومت اس جیجہ سے محض عقان می واقف نہیں ہے بلکہ تجرب اور مشاہدے کی رو سے بھی دائق ہو جا کہ اس پر بھی نرخ مقرد کرنے کا طریقہ مشاہدے کی رو سے بھی دائوں کی یابندی کرنے میں ہے کہ عام خریدار اور افتیاد کرتے کا کوئی حق نہیں ہے کہ عام خریدار اور افتیاد کرتے کا کوئی حق نہیں ہے کہ عام خریدار اور بیجیادی اس کے مقرد کردہ نرخول کی یابندی کریں۔

اس دفت سے مرت طور پر نظر آرہا ہے کہ عام فریدار اور چھوٹے چھوٹے فردہ فردش آبا ہے کہ عام فریدار اور چھوٹے چھوٹے فردہ فردش آبا باتر اگر بوے صاحب ذخیرہ آجروں سے حکومت کے مقرد کردہ نرخوں پر کوئی چیز لینا جانبے ہیں تو انسیں کچھ نمیں ملک اور اگر وہ ان سے چور بازار کی قیموں پر مال فریدتے ہیں تو بھر ان کے لئے یہ کمی طرح ممکن نمیں رہتا کہ اس مال کو آمے کھلے

بازار میں حکومت کے مقرر کردہ نرخوں پر فروخت کر سکیں۔ ایسی عالت بیں ہو فخص اپنی روزی کمانے یا اپنی ضروریات پوری کرنے کے لئے چور بازار سے بال خرید آ ہے 
مرکز کمی اظافی جرم کا ارتکاب نہیں کرکہ اور اگر وہ آ کے اس طرح کے بال کو سرکاری نرخ سے زیاوہ قیمتوں پر فروخت کرتا ہے تب بھی وہ کمی قاعدے سے اظافی مرید ایک ظام ہو گا۔

جاعت املای کے ارکان میں سے جو لوگ آجر ہیں انہیں ایکی صورت ہیں اسے تو ان کو جائے کہ کچری میں وکیل کے بغیر طاخر ہوں۔ مطلہ کی اس صورت کو صاف صاف میں میں کہ اگر اس صاف صاف میں بھرزید کے سامنے رکھ دیں۔ لور پھر بلا آئل اس سے کہیں کہ اگر اس صورت طل میں بھی آپ کی حس افساف ہمیں بجرم سجھتی ہے تو ضرور سزا و بیجے۔ ہم آپ کی ان عدالت سے توقع رکھتے ہیں کہ آخر کار وہ خارا اور آپ کا انساف ضرور کرے گا۔

" سير" كے سلسله ميں چونكد ذكر أحميا ہے اس لئے ميں مخفرا سے بھى منا دينا جاہتا

ہوں کہ اس معالمہ میں اسلام کی پالیسی کیا ہے۔

نی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ جی آیک مرتبہ مینہ طبیبہ جی قیمتیں چڑھ کئیں۔ لوگوں نے حضور سے عرض کیا کہ آپ قیمتیں مقرد فرما دیں۔ آپ نے جواب دیا۔ ان السعر غلاوہ ورخعہ بید اللہ وائی لرید ان القی الله ولیس لاحد عندی مظلمة بطلبنی بھا۔

تینوں کا چرمنا اور گرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ (اپنی قدرتی قوائین کے تحت ہے) اور میں جابتا ہوں کہ اپنے فدا سے اول تو اس طال میں الول کر کوئی فخص میرے فلاف ظلم و بے افسائی کی شکایت کرنے والا نہ ہو۔
اس کے بعد آپ نے مسلسل اپنے خطیوں میں ' بات چیت میں ' اور الرکوں سے ماہ قاتوں میں میہ فرمانا شروع کیا کہ۔

الجالب مرزوق والمحتكر ملعون

شروریات زندگی کو بازار می لاتے والا خدا سے رزق اور رحت یا آ

ہے اور ان کو روک رکھنے والا خدا کی لعنت کا مستحق ہو آ ہے۔ من احتكر طعامًا لربعين يوما يريديه به الغلاء فقد بري من الله بری الله مند

جس ك جاليس ون تك غله روك كر ركها كاكه فيتين يرحيس تو الله اس سے اور اس کا اللہ میں کوئی تعلق نہیں۔

بئس العبد المحتكران ارخس الله الا سعارحزن وان

اکتنا برا ہے وہ عض جو اشیاء مرورت کو روک کر رکھتا ہے۔ ارزائی موتی ہے تو اس کا دل د کھتا ہے مرانی پر حتی ہے تو وہ خوش موتا ہے۔ من احتكرطعامًا اربعين يومًا ثم تصدق به لم يكن له

جس نے چالیس دن تک قلہ کو روک رکھا کھر آگر 🖪 اس قلہ کو خیرات بھی کر دے تو اس کتاء کی تلائی نہ ہو گی جو ان جالیس دنوں کے دوران میں کر چکا ہے۔ اس طرح ٹی صلی اللہ علیہ وسلم احکار کے ظاف مسلسل تبلغ و تلتین فرات رہے یمال تک کہ آجروں کے نفس کی اصلاح خود بخود ہو گئ اور جو ذخیرے رو کے محت شے وہ سب بازار میں آ محے۔

یہ شان ہے اس حکران کی جس کی حکومت اخلاق قامند کی بنیادوں پر قائم ہو۔ اس کی امل قوت ہولیس اور عدالت اور کنٹول اور آر ڈی نیس نہیں ہوتے بلکہ وہ انسانوں کے قلب و روح کی تہوں میں برائی کی جروں کا استسل کرتا ہے اندوں کی املاح كرنا ہے۔ خيالات اور ذہنين برانا ہے معيار قدر بدانا ہے۔ اور لوكوں سے ر مناکارانہ اپنے ان احکام کی پایندی کراتا ہے جو سیائے خود مجے اخلاق بنیادوں پر متی ہوتے ہیں۔ برعکس اس کے بید دیوی حکام 'جن کی اپنی نیتیں ورست نہیں ہیں 'جن ے این اظال قامد میں اور جن کی حکرانی کے لئے جارانہ تبلدے سواکوئی دوسری بنیاد بھی موجود نہیں ہے انہیں جب مجھی اس طرح کے طالت سے سابقہ پیش آیا ہے جے سے کل در پیٹ بن تو یہ کام جرے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اور اخلاق کی اصلاح کرنے کے بجلئے عامتہ الناس کے اخلاقی بگاڑ میں جو تھوڑی بہت کسردہ کی ہے اسے بھی پورا کر کے چھوڑتے ہیں۔ اسے بھی پورا کر کے چھوڑتے ہیں۔ (ترجمان القرآن۔ رجب شوال ساتھ جوانائی اکتوبر ساماء

# سرکاری نرخ بندی کے سلسلہ میں مزید ایک سوال

جواب: ان طالت بی آپ اپنے استعال کے لئے تو بسرطال گیہوں خرید بی سکتے ہیں۔
کیونکہ اس صورت میں حباب رکھنے کا کوئی سوال خبیں ہے۔ البتہ وکان کے معالمہ بی ایک قبادت یہ ہے کہ جس بھاؤ سے فی الواقع مال خریدا جاتا ہے اس کا کھاتے میں انداراج پر خطر بنا دیا گیا ہے۔ اگر اس کاروبار سے بہتے کی صورت ہو تو بھتر ہے اور اگر آپ آنداراج پر خطر بنا دیا گیا ہے۔ اگر اس کاروبار سے بہتے کی صورت ہو تو بھتر ہے اور اگر آپ آن کے لئے بس کی ایک ذریعہ معاش ہو' اور اس کے سوا کسی دو سرے کام سے رزق پرداری آپ کے لئے جمکن نہ ہو' تو چر جائز طور پر جو طریق کار آپ افتیار کر رزق پرداری آپ افتیار کر سے بی ایک حملات اپنے واقعی لین دین کے مطابق عی رکھیں' اور جب کے بین دہ ہے کہ اپنے حملات سے واقعی لین دین کے مطابق عی رکھیں' اور جب کر قار کے جائیں تو عدالت میں بالکل ٹھیک ٹھیک بیان وے دیں۔ عدالت سے صاف

کئے کہ اس حکومت نے اپنی غلط پالیسی سے پورے ملک کو جمونا بنے پر مجبور کر دیا -- كننول كيا تما تو كننول ريث پر اشياء منورت كي فرايس كا دمه بمي اس كو ليما جائے تھا۔ لیکن اس نے یہ انظام تو کیا ہم اور زخ مقرر کردیئے۔ اب آگر ہم اس کے مقرر کئے ہوئے نرخول کے مطابق مل خریدنے پر امرار کرتے ہیں تو بازار سے ضروریات ذندگی فراہم کرنا غیر ممکن ہے۔ کشول میث کا عم لیا جائے تو بالع سرے سے مل ہونے کا بی انکار کرونا ہے اور بلیک مارکیٹ سے اپی ضروریات بوری کی جائیں تو آپ گلہ دبائے کے لئے تیار موجاتے ہیں۔ بسرمال ہم نے جتنے میں مال فریدا ہے ہم تو وى ظاہر كريں مك آپ كے قانون كى كرفت سے نيخ كے لئے جموث بولنے كى وہ یالیسی ہم اختیار نہیں کر سکتے جو ملک کے لاکھول کرو ٹون باتشدوں نے مجبورا اختیار کر ر کمی ہے۔ آپ کا انساف آگر جمیں بحرم سمجتنا ہے تو ضرور مزا دیجئے۔ مر انساف کے جن اصولوں سے انسانی عمل عام واقف ہے ان کی رہ سے و کنٹول آرڈی نیس جاری كرانے والے بزرگ سے لے كرينچ تك وہ سارا عملہ اصل بحرم ہے جو ان احكام كو نافذ كر رہا ہے اور بس كى زبروسى سے سارا ملك جموت اور يد ايمانى كے طريق الفتیار کرنے پر مجبور ہو کیا ہے۔

(ترجمان القرآن- ربيح الكلي ١٥٥ مارج ١٠٦٥)

بمری فیکس

سوال: شل برازی کا کاروبار کرتا ہوں۔ کم ابریل ۱۳۹۹ سے ہم پر بحری قبلی لگایا گیا ہے اور ہمیں افتیار دیا گیا ہے کہ یہ فیکس است کا کول سے وصول کر لیس۔ لیکن عام دکان دار نہ تو گاہوں سے یہ فیکس وصول کرتے ہیں اور نہ خود ادا کرتے ہیں۔ اس سے نیخ کے لئے انہوں نے یہ طریقہ افتیار کیا ہے کہ ابنی روزمو کی اصل فرونت کا حملب وہ اپنے باقاعدہ رجمروں میں ورج می نہیں کرتے۔ حکومت کے کارندوں کو وہ اپنے فرضی رجمر دکھاتے ہیں اور جب ان کے رجمروں پر کسی شک کا اظھار کیا جاتا ہے تو رحوت سے منہ اور جب ان کے رجمروں پر کسی شک کا اظھار کیا جاتا ہے تو رحوت سے منہ بند کر دیتے ہیں۔ وہ مرے دکان داروں کے لئے تو یہ جعل اور رحوت

آسان ہے مرایک ایمان وار آجر کیا کرے؟ وہ جزیداروں سے میکی وصول کر آ ہے تو اس کا مال فروخت جین ہو آ کیوں کہ پاس بی ایک بیار کان وار بیشا ہے جو میکی لے بغیر اس کے ہاتھ مال فروخت کر آ ہے۔ اور آگر وہ خریدار سے میکی وصول جین کرآ تو اسے ایچ منافع جن سے بیہ میکی دینا پر آ ہے۔ اس صورت جن بیا او قات اسے کھے جیس بچتا بلکہ بعض چیزوں بین تو نفع ان کم ہو آ ہے کہ پر را نفع دے دینے کے بعد آجر کو کھے اپنی کرہ بین قرن دیا ہو جا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جم تجارت چوڑ ویں یا فرض سے بیا فرض میں بیا فرض کے دینا کر ہوگا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جم تجارت چوڑ ویں یا فرض سابات رکھنے شروع کر دیں؟

مزید ستم ظرینی بیر ہے کہ ہم جو صحیح حلیت رکھتے ہیں انہیں ہی سرکاری کارندے فرضی بھتے ہیں۔ کیوں کہ جمال 44 فیصدی آجروں کے حمایات فرضی موں وہاں ایک فی صدی کے متعلق انہیں بھین نہیں آگا کہ اس کا حماب صحیح ہو گا۔ اس لئے وہ اپنے قاعدے کے مطابق تماری بحری کا اندازہ بھی زیادہ لگا کر ہم سے زیادہ تیکی کا مطابہ کرتے ہیں۔ اب کیا ہم اس اندازہ بھی زیادہ لگا کر ہم سے زیادہ تیکی کا مطابہ کرتے ہیں۔ اب کیا ہم اس سے نہنے کے لئے انہیں رشوت ویں؟ یا ایمان داری کی یاداش میں زائد کیلی کا جرمانہ بھی ادا کریں؟

ہواب : یہ سوال دراصل ہم سے نہیں بلکہ حکومت سے کیا جاتا چاہئے تھا۔ اس کی پیدا کی ہوئی مشکلات کا حل خود اس کو تجویز کرنا جاہئے۔ اس نوعیت کے سوالات آگر اس کے پاس بھیج جائیں تو کیا جب کہ ذمہ داران حکومت کا خمیر انہیں سوچنے پر مجبور کر دے کہ ان کے طریق کار جس آخر وہ کیا غلطی ہے جس کی وجہ سے ساری قوم کو جموث خیانت اور بے ایمانی کی تربیت مل رہی ہے۔

پر یہ بھی ایک قاتل خور معالمہ ہے کہ پہلے تو ایک بیرونی قوم اپنے مغاوے لئے ہم پر حکومت کر رہی تھی اس لئے لوگوں کو نہ اس پر اعماد 'نہ اس سے کوئی ولیسی اور محبت تھی' اور نہ اس کا کوئی حق وہ اپنے اوپر مانے تھے۔ گر اب تو وہ پاکستان بن چکا ہے جس کے عشق میں ماری قوم برسوں سے داوانی ہو رہی تھی۔ اور اس کا انظام سے اوگ سنبھالے ہوئے ہیں جو قوم کے محبوب رہنما تھے۔ اب کیا بات ہے کہ ای پاکستان

کا نظم و نس جلنے اور اسے معظم کرنے اور ترقی دینے کے لئے جب قیک لگائے جاتے ہیں تو قوم کی بہت بدی اکثریت ان کو اوا کرنے سے جی چراتی ہے؟ کیا اس کی وجہ محض قوم کی بے حس اور علائق ہے؟ یا اس میں کچھ جارے سربراہ کاروں کی اپنی کو تاہیوں کا بھی وظل ہے؟ اگر قیکس دینے والا یہ دیکھا کہ پاکستان کے لئے جس ایار و قربانی کا اس سے مطالبہ کیا جاتا ہے ای ایار سے حکومت کے کارفرہا صفرات فود بھی قربانی کا اس سے مطالبہ کیا جاتا ہے ای ایار سے طومت کے کارفرہا صفرات فود بھی کام لے رہے ہیں اور اگر قیکس دینے والے کو یہ اطمیقان ہو آگہ جو پھھ اس سے لیا جا میا ہے در اوگوں کی میاشیوں پر او کیا پھر بھی وہ اپنی حکومت کے مصارف میں حصہ لینے سے یونی گرین

سائل کو اور اس بھے تمام ایماندار تا جروں کو جیرا مضورہ ہے کہ اول تو وہ مکومت کے ایک بوری طرح اوا کرنے کی کوشش کریں۔ لین آگر یہ بالکل تا بمکن ہو جائے اور اس طرح ان کے لئے اپنا بیب بالنا ہی مشکل ہو جائے تو چر صرف اس حد تک عام وکانداروں کی تقلیم کر سکتے ہیں کہ اپنی بحری کا ایک حصہ رجٹوں ہیں ورج کریں اور ایک حصہ ورج نہ کریں۔ گر سرکاری کارندوں کے سامنے انہیں جھوٹ نہ بولنا چاہئے نہ ان کو رشوت وہی چاہئے۔ بلکہ ان سے صاف کمنا چاہئے کہ ہمارے حمابات ان کو رشوت وہی چاہئے۔ بلکہ ان سے صاف کمنا چاہئے کہ ہمارے حمابات اور ہم اس کے لئے تیار ہیں کہ آپ ہم پر مقدمہ چالا دیں۔ پھر آگر مقدمہ چالا جائے تو انہیں عدالت کے سامنے بازاد کی تمام صورت عال صاف صاف بیان کر دینی چاہئے اور یہ بھی بنا وینا چاہئے کہ ان طالت نے ایک ایماندار تا جر کے لئے بیان کر دینی چاہئے اور یہ بھی بنا وینا چاہئے کہ ان طالت نے ایک ایماندار تا جر کے لئے طریقہ پر عمل کر گرریں۔ اس طرح توم کے ضمیر کو یہ احساس وانا آسان ہو گا کہ موجودہ غلط نظام حکومت کی وجہ سے کس طرح ایمانداری خطا اور ب ایمانی تواب بن موجودہ غلط نظام حکومت کی وجہ سے کس طرح ایمانداری خطا اور ب ایمانی تواب بن کر دو گئی ہے۔

(ترجمان القرآن- شوال ٧٤ء- الست ٨٧٨ء)

مكانوں كے كرايوں ميں بليك ماركيفتك

سوال: جس مكان ين ين ين ربتا مول وه محمد سے يلے ايك كرايہ وار ف

بینتالیس رویے ملائہ کرائے یہ مالک مکان سے اس شرط یہ لیا تھا کہ دو ماہ کے توش پر خال کر دیں مے۔ اس کرایہ دار سے بید مکان اسی شرائط پر میرے بمائی نے لیا اور میں بھی ان کے ساتھ رہنے لگا۔ وو ماہ کے بعد میرے کئے ر مالک مکان میرے نام سے رسید کلئے لگے۔ آٹھ ماہ تک برابر ہم بينتاليس روي ملائد اوا كرت رب اور اس دوران س كراي كى زيادتى جارے کتے سخت موجب تکلیف ری اور کی مرجب ارادہ کیا کہ ریند كتلوارك يهل ورخواست وك كركرايه كم كرايا جلت محراس صورت ير ولی اظمینان نہیں ہو سکا۔ سمبریں مالک مکان کو سفیدی وفیرہ کرانے کے لتے کما کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ بیہ تو کرایہ وار کے فرائض میں سے ہے۔ آس پاس کے لوگوں نے انہیں قائل کرنے کی کوشش کی انہوں نے اینا سکوت تو ڑتے ہوئے یہ کما کہ دو ماہ بعد جواب دول گا (شاید مکان خالی کرانے کی دھمکی اس جواب میں مضمر تھی) اس بر کسی قدر جیز منظو موتی۔ جس کے منتج میں میں نے رینٹ کنٹرولر کے یمال کرایہ تشخیص كرف كى ورخواست دے دى۔ وہال سے سولہ روئے كيارہ آنے ماہوار كے صاب سے کرایہ مقرد کر دیا محیا۔ مر میرا حمیراس پر اب بھی مطمئن ہیں

جن صاحب کے ذریعے یہ مکان حاصل ہوا تھا ان کے اور ان کے مزردوں کے کئے سنے سے جن نے یہ صورت منظور کرلی کہ پینالیس روپ اہروار جن اس شرط پر دول گا کہ جن مکان جن جب تک چاہوں رہوں کی ایکن آگر بھی مالک مکان نے مکان خالی کرایا تو پھر شروع سے کرایہ سولہ روپ گیارہ آنے ماہوار کے حملب سے محسوب ہو گا اور ذاکہ وصول شدہ رقم مالک مکان کو دائیں کرتی ہو گی۔ مالک مکان نی الحال اس شرط پر راضی میں ہے کہ ان کو راضی ہونا پڑے گا۔

اب دریافت طلب امریہ ہے کہ اسلامی نقطہ نظرے میرے کئے کون سی صورت میچ ہوگی؟ کیا میں پیٹالیس روپے ماہوار دیتا رہول یا سولہ روپے کیارہ آنے اوا کیا کروں۔ نیز کیا میرے لئے ضروری ہے کہ جب الک مکان ؛ مکان ؛ مکان کے خال کرنے کا مطالبہ کرے تو لانیا خال کر دوں یا اس امر واقعہ کو جائے ہوئے کہ اے مکان کی خود ضرورت نیس ہے بلکہ محس کرایہ برحانے ہوئے کہ اے مکان کی خود ضرورت نیس ہے بلکہ محس کرایہ برحانے کے ان کو دینا مطاوب ہے 'میرے لئے جائز ہے برحانے کے لئے دو مرے کرایہ دار کو دینا مطاوب ہے 'میرے لئے جائز ہے کہ مکانوں کی فیر کر بین مطالبہ کی تھیل سے انکار کر دول؟ واضح رہے کہ مکانوں کی فیر معمولی قلت کی بناء پر برینائیس کے بجائے پہاس روپ دینے والے کرایہ دار بھی بل سکتے ہیں۔

جھے معاف اور دو ٹوک جواب دیا جائے۔ جواب جی بیر کھنے کی مندرت نہیں کہ جی مالک مکان کو تھیجت کروں یا اس کا ظلم اس پر واضح کروں یا اس کا ظلم اس پر واضح کروں یا اس کا ظلم اس پر واضح کروں یا دیں کہ بیر چیز ہے کار ہوگی۔

جمال تک مجھ سے موسکا ہے عقیقت واقعہ جیسی کھے ہے میں نے ماف ماف عرض کر دی ہے۔

جواب: موجودہ حالت میں بڑے شہول کے مانکان مکان مکانات کی قلت سے اور لوگول کی خصوصاً جہاجرین کی حاجت مندی سے انتہائی ناجائز قاکمے افعالے پر آل مجھے ہیں۔
ان کے ساتھ آگر کوئی محض محلوہ کرتا بھی ہے تو برضا و رخبت نہیں کرتا بلکہ ای طرح کی مجوری سے کرتا ہے جیسی سود پر قرض لینے والے حاجت مند کو لاحق ہوتی ہے۔ اس لئے ایسے محلوات کی کوئی اخلاقی قدر و قیمت نہیں ہے اور در حقیقت یہ معلوب اس وجہ سے ہو دہے ہیں کہ حکومت کی طرف سے افعاف قائم کرنے اور لوگوں کی ضروریات منصفانہ شرائط پر بہم پہنچانے کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ اب آگر کومت نے منصفانہ شرائط پر بہم پہنچانے کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ اب آگر کومت نے منصفانہ کرائے مقرر کرنے کا کوئی انتظام کیا ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ آپ اور دو سرے لوگ اس سے قائمہ نہ انتظام کیا ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ آپ دورے انساف سولہ دورے ہے 'آگر ایک مالک ممکن اس کا کرانہ پیٹنالیس دویے وصول کرتا ہے تو بیٹینا وہ لایرا ہے۔ وہ آخر کون سا اخلاق حق رکھتا ہے کہ آپ پر اس کا احرام کرتا واجب ہو۔ کل جو خض غلہ کی کی کی وجہ سے بلیک مارکینگ کرنے پر اتر آئے اور اپنا دس دویے من کے حمل سے بیجنے گئے تو کیا اس کے بھی حقق کی می نا ایک کو بھی حقق کی تو کیا اس کے بھی حقق میں من خریدا ہوا غلہ اس دویے من کے حمل سے بیجنے گئے تو کیا اس کے بھی حقق من کی جو کھی حقق کی اس کے بھی حقق کی تو کیا اس کے بھی حقق کی دورے من کے حمل سے بیجنے گئے تو کیا اس کے بھی حقق کی دورے من کے حمل سے بیجنے گئے تو کیا اس کے بھی حقق کی دورے من کے حمل سے بیجنے گئے تو کیا اس کے بھی حقق کی دورے من کے حمل سے بیجنے گئے تو کیا اس کے بھی حقق کیا سے دیا جو کوئی اس کے بھی حقق کی دورے من کے حمل سے بیجنے گئے تو کیا اس کے بھی حقق کیا دورے من کے حمل سے بیجنے گئے تو کیا اس کے بھی حقق کی دورے من کے حمل سے بیچنے گئے تو کیا اس کے بھی حقق کیا اس کے بھی حقق کیا اس کے بھی حقق کیا اس کے بھی حقوق کیا اس کے بھی دورے میں کیا دورے میں کو دیا ہوں کیا دورے میں کے حسان کیا دورے کیا اس کی جو دیا ہوں کیا دورے میں کیا دورے کیا دورے کیا دورے میں کیا دورے کیا دورے

ملکت کا احزام کیا جائے گا؟ اگر ہم حکومت کی عدد سے ایسے لوگوں کو مناسب شمع پر ابنا مل بیجنے پر مجبور کر سکتے ہیں تو کیوں نہ کریں؟

اسلامی اصولوں پر بینکنگ کی ایک اسکیم

موال: اسلامی اصولوں پر آیک غیر سودی بحک چلانے کے لئے آیک اسکیم بھیجی جا رہی ہے۔ اس کو ملاحظہ فرا کر جاری رہنمائی سیجئے کہ کیا شرعاً میہ اسکیم مناسب ہے؟ یا اس میں کسی ترمیم و اضافہ کی ضرورت ہے؟

اشكيم كأ خلامد:

مسلمان زمیدار' آجر اور الل حرفہ برتوں سے ساہو کاروں کے پنج میں سینے جا رہے ہیں اور ۲۵ ۲۵ فیصدی تک سود اوا کرتے کرتے تاہ ہو رہ ہیں۔ برے آجر اور زمیدار تو خیر بری بھلی طرح بنپ بھی رہ ہیں لیکن کم استطاعت مسلمانوں کا حال سودی قرضوں نے بہت بی بالا کر دیا ہے ہم جا جیں کہ ایک مسلم بک مسلمانوں کو غیر سودی قرض دینے اور زکوۃ کی وصولی کا انظام کرنے کے لئے قائم ہو۔ ابتدا آیک ضلع میں اس کا تجربہ کیا جاتے اور پھر طک بحر میں اسے پھیلا دیا جائے۔ بحوزہ بینک کے لئے ذیل میں جند اصول و مبادی درج کے جاتے ہیں۔

یہ بک قانون شرعیت کا پورا پورا پابٹر ہو گا اور مفرد اور مرکب
ہر طرح کے سود سے دامن پاک رکھ کے کاروبار کرے گا۔ اس
بک سے حاجت مند مسلمانوں کو جائدادی کفالتوں پر اور تجارت
پیٹہ لوگوں کو مضاریت کے اصواول پر کاروبار چلانے کے لئے سمایہ
فراہم کیا جائے گا۔ قرض دار کو ازروے معلمہ اس امر کا پابٹہ ہونا
پزے گا کہ وہ اپنے اموال اور کاروباری سمائے پر ایک خاص عرصہ
بنک باقاعدگی سے بحک کو ذکوۃ اوا کرے۔ اس طریقے سے ایک تو
بلاسود سمایہ حاصل کر کے مسلمان تاجریا صناع اپناکاروبار بخولی چلا
بلاسود سمایہ حاصل کر کے مسلمان تاجریا صناع اپناکاروبار بخولی چلا

بخلی مقابلہ کرنے کے قاتل ہو جائے گا۔ اور وو سری طرف نظام ۔ ذکوۃ کے احیاء میں وہ حصہ وار بے گا جس کے مث جانے کی وجہ سے ہمارے عوام کی غریجی اور بے روزگاری لاعلاج ہو کے سامتی

یہ بنک چونکہ بہت ہی ساوہ اور پاکیزہ طرفق ہر عوام سے **(۲)** معلداتی معالمہ کرے گا اس لئے یہ باآسانی ممکن ہے کہ حکومت ے قانونی طور پر اس کی تویش کرا لی جائے۔ ضرورت ہو تو اسمبلی میں بل چین کیا جا سکتا ہے۔ پہلے زکوۃ کی جری وصولی کے لئے ایک و تعد حكومت كے سامنے سوال اٹھليا حميا تو بير اس وجہ سے نامنظور ہوا تھا کہ اس سے مسلمانول کی سمتوازی" حکومت قائم ہوتی ہے۔ کنین ہماری تبویز کے مطابق زکوہ کی جبری وصول اس مہاہرہ کے زریہ اٹر ہو گی جو بنک اینے مقروش سے مطے کرے گا۔ کوئی حکومت معابداتی معاملات کی تقدیق سے انکار نہیں کر سکتی۔

یہ بنک زکوہ اور دوسرے صدقات کی منظم وصولی کا فرایشہ **(٣)** بھی اپنے ذمہ لینا ہے۔ انفرادی طور پر زکوۃ تنتیم کر دینا ایک ناتص طريقه ہے۔ شريعت اس كا اجماعي نظم جابتي ہے۔ الذا ہم سجھتے ہيں کہ مسلم بریس اور پلیٹ قارم کو ہماری اس تجویز کی بوری بوری

بشت بنای کرنی جائے۔

اس بنک کا منظور شدہ اور اوا شدہ سرمایہ کم از کم ۵ لاکھ روپے ہو گاجو دس دس روسیے کے پچاس ہزار حصص پر مضمل ہو گا۔ س لا كه كا سرايي مناسب منعتى كاروبار مين لكاكر كم از كم ٢ في مدى سلانہ منافع حاصل کیا جا سکے گا۔ بغیہ ایک لاکھ اول طبقہ کے مسلمان کاریگروں اور پیشہ ورول کو قرضہ دینے کے لئے مخصوص کر دیا جائے گا۔ اور ابتداء" قلت سرمانیے کی وجہ سے قلیل مدت کے النے قرضے جاری کئے جائیں گے۔ انظای مصارف کو تجارتی مرابیہ کے منافع کے 10 فی صدی لیمنی جھ ہزار روپیے سالانہ کے اندر اندر بوراکیا جلئے گا۔ اخراجات کا تخمینہ حسب زیل ہے۔

ایک مینج مینج مهرویت بابوار ۱۳۰۰ ایک الانه ایک الای شده ایک النیز کرافر مهرا " " مهران مهرا

پہلے سال چند ہزار روپ فرنیچر ٹائپ مشینوں اور آئی الماریوں وغیرہ پر بھی مرف ہوں گے۔ اس لئے چار لاکھ کے کاروباری سراید پر متوقعہ آئی صدی منافع ہیں سے م فی صدی داروں میں منافع ہیں سے م فی صدی الگ کر کے بھی ہم ہم فی صدی حصہ داروں میں تقییم کر سکیں سے اور آگر این المائنوں "کا منافع بھی محسوب کر لیا جائے جو مارے بنک کے حوالہ کی جائیں گے۔ تو یقینا حصہ داروں کو زوادہ منافع کے

\*\*\* روپے سالانہ

زلوہ کی رقم کو ٹھیک ٹھیک شری مصارف پر صرف کیا جائے گا اور دوسرے صدقات بھی مسلمان عوام کی بہود کے لئے ڈائر کیٹرول کی اسٹوریٰ "کے مشورے سے فرج کئے جائیں ہے۔ ڈائر کیٹرول کی تجویز کے مطابق منافعوں کا آیک مناسب حصد قلاح علمہ کے فنڈ میں بھی شامل ہو آ رہوں اور رہے وائٹر ہوں اور مشتمل ہو گی جو بااثر ہوں اور مختفی طبقات کے مفلو کی نمائندگی کر سکیس۔

(۵) بک اس کا مجاز ہو گا کہ میعادی المائوں (Fixed Deposits) کی جو رق اس کا مجاز ہو گا کہ میعادی المائوں (۲۰ اس کے پاس ہوں انہیں صنعتی تجارتی اور زری بیوپاروں میں اس کے پاس ہوں انہیں صنعتی متافع میں سے آیک، حصہ المانت میں لگا کر منافع عاصل کرے۔ ایسے منافع میں سے آیک، حصہ المانت

داروں کو تعتیم کر دیا جائے گا ماکہ لوگوں میں ہارے پاس امانتیں • رکھوانے کی طرف رغبت بیدا ہو۔

مارے بک کے اتمازات بیہ ہوں کے کہ=

- (ا) اس كى اساس لوث كھوٹ كى خواہش پر تبيى بلكہ خدمت اور تعلون كے جذبہ پر ہوگى اور اس وجہ سے اس كى كشش ہر اس مخص كے لئے ہے جو نفع اندوزى كى جگہ خدمت كرنا چاہے ، خواہ وہ ہىدہ ہو يا مسلم۔
- (ب) ہی بک ان لوگوں سے بھی ذکوۃ جمع کرنے کی کوشش کرے گا جو بک ہے مقرض نہ ہوں۔ گر ذکوۃ کو اجماعی نظم کے ساتھ اوا کرنا جابی۔
- (ج) میعادی الماتوں پر سے بھک سود نہیں دے گا بلکہ اس کے بجائے ان الماتوں کو کاروبار میں لگا کر منافع حاصل کرے گا۔ اور اس کا حصہ لمانت داروں کو دے گا۔

جواب: فيرسودى بنك كى يہ تجويز بجائے خود تو بحت مبارك ہے اور بن آپ كو مشوره دول گاكہ اس كا تجربہ ضرور تججئے ليكن ميرى رائے يہ ہے كہ اس كاروبار كو زكوة و صدقات كے ساتھ غلط طور كر ويتا مناسب ضين ہے۔ كاروبارى اوارہ لانا كاروبارى نوعيت بى كى فكر ملاحيت اور معروفيت چاہتا ہے اور خيراتى اوارہ بالكل ايك دو سرے طرزكى فكر ملاحيت اور معروفيت كا طالب ہے۔ ان سے دونوں چيزوں كو خلط طور كر وينا سے انديشہ ہے كہ يا تو خيرات كا بهلو تقصل اٹھائے گا يا كاروبار كا بهلو۔ للذا اگر آپ ذكرة و صدقات كى سطيم چاہتے ہيں تو اس كے لئے الگ انظام سوچ اور اس غرض كے لئے الگ انظام سوچ اور اس غرض كے لئے الگ انظام سوچ اور اس غرض كے لئے الگ انظام سوچ اور اس خرض كے لئے الگ مصارف كا تعلق خرض كے لئے الك مصارف كا تعلق خرض كے لئے الك محارف كا تعلق خرض كے اس كا سوال شريعت نے خود ہى بہنے سے حل كر ركھا ہے۔ ذكرة كى تخصيل اور شرح كا انظام كرنے والوں كو شرعاً مال ذكرة تے شخواہيں لينے كا حق ہے۔

بینک کے کام میں ذکوۃ و صدقات کی وصولی اور خرج کو شامل کر دینے سے آیک خطرہ یہ بھی ہے کہ ذکوۃ دینے والے بینک میں اپنی ذکوۃ اس لالج سے راخل کرائمیں مے کہ وہاں سے ان کو قرینے ماصل کرنے میں آسانی ہو اور بید اس ذہنیت کے بالکل ظاف ہے جس کے تحت ایک مسلمان کو زکوۃ دبی جاہئے۔

بیک کے لئے تو منامب صورت کی ہے کہ اس کو بالکل کاروباری افراض کے لئے کاروباری افراض کے لئے کاروباری طریقوں پر جلایا جائے۔ مختمرہ اس کے اصول حسب ذیل ہونے حائم سان

(۱) اس کا سرائی دو طریقوں سے خاصل ہو۔ آیک شرکاء کے حصص (Shares) دو سرے ان لوگوں کی امانتی (Deposits) جو سود شیس لیا

(۱) انتین قتم کے کام کرے ایک مختف صنعتی اور خیارتی کاموں کو سرایہ فراہم کرنا اور «حصد داری» کے اصول پر ان کے منافع بیں سے اپنا متناسب حصد وجول کر لینک ود سرے بینک کاری کی وہ ساری جائز خدمات انجام دینا جو سے کی ان کی فیس وصول کرتا۔ تیسرے سے کل بنک عموم انجام ویا کرتے ہیں اور ان کی فیس وصول کرتا۔ تیسرے حاجت مند لوگوں کو اقتال الحمینان خانوں یا جائیداد کی کفاتوں پر فیر سودی قرض دینا۔ اور اس طرح آجروں کی ہنڈیاں بلاسود بنانا اور ان کو کم مدت کے قرض دینا۔ اور اس طرح آجروں کی ہنڈیاں بلاسود بنانا اور ان کو کم مدت کے قرض دینا۔ اور اس طرح آجروں کی ہنڈیاں بلاسود بنانا اور ان کو کم مدت کے قرض دینا۔ اور اس طرح آجروں کی ہنڈیاں بلاسود بنانا اور ان کو کم مدت کے قرض دینا۔

(۳) ان میں سے پہلی وہ مدول سے جو آمنی حاصل ہو ، بیک کے انظامی مصارف نکالنے کے بینک کے انظامی مصارف نکالنے کے بعد حصد داروں اور المانت داروں و دونوں نتم کے لوگوں میں مناسب طریقد پر تقسیم کر دی جائے۔

(٣) اس بنک جن روپ رکوانے اور اس کے حصص خریدنے کے لئے تمن مرک کانی جن ایک سود ہے بہتے کی خواہش و مرے حال منافع عاصل کرنے کی تو آئی ۔ ایک سود ہے بہتے کی خواہش و مرے حال منافع عاصل کرنے کی توقع تیرے اپنے مال کے تحفظ کا اطمینان۔

(ترجمان القرآن ۔ شعبان ٢٥ء جولائی ٢٥٩)

ا۔ اس مئلہ پر تنصیلی بحث کے لئے ماحظہ ہو کتاب مسود حصہ دوم " از مصنف

### كاروباريس اسلاى اصول اخلاق كالستعل

سوال : ہم نے قلم کی ایک وکان کھول رکھی ہے۔ موجودہ کنٹرول سٹم کے تحت شہول میں جعیت ہائے تاجران غلہ قائم ہیں۔ ان جمعیوں کو حکومت ك طرف سے كما جا رہا ہے كه وہ ائى "فؤد كرين سنديكيت" بنائيس. محور تمنث مرسند كييث كو اشياعة خوروني ك يرمث دے كى اور آئدہ غله كا سارا کاروبار سرف سنڈیکیٹ سی کی معرفت ہوا کرے گا۔ نفع نقصان سب حصہ واروں پر تفتیم ہو جلا کرے محلہ چنانجہ جارے شریس الی سنڈیکیٹ و من مل سام الما المام المرك غله كاكاروبار كل لاك كا سرمايه جابتا ب اور يورا چونکہ سنڈیکیٹ کے شرکاء فراہم نمیں کر سکت اندا بیک سے سودی قرض لیں کے اور اس سودی قرض کی غلاطت سے جملہ شرکاء کے ساتھ ہارا وامن مجى الوده مو گل مم نے اس سے بیخے کے لئے بیہ صورت سومی ہے كه بم اين حمد كا يورا مرمليه نقد اواكروين اور بيك ك قرض بي حمد دار نہ ہوں۔ یہ می مکن ہے کہ اگر بورے کاروبار کوسنڈ کمیٹ سنبھالنے کے تال نہ مولی و شاید سٹھیٹ ایسے سوداگر مقرد کر دے جنیس ایک چوتھائی سرمیر سنڈیکیٹ وے کی اور بھیہ تین چوتھائی سوداکر اپی گرہ سے لكے گااور اے افتيار ہو گاكہ وہ ضروري سرمايد بيك ے قرض لے جس كا سود سنڈيكيٹ اوا كرے كى۔ أكر يہ صورت ہوئى تو مارا ارادہ ہے كہ ہم ہورے کا ہورا سرملیہ ای کرہ سے نگائی کے۔ اور بیک کے قرض اور سود ے اپنا کاروبار گندہ نہ مولے دیں گے۔ عاری ان دونوں تجویزوں کو سنڈ کیسٹ نے تول کرلیا ہے کہ ان میں جو شکل بھی ہم جابیں اختیار کر سکتے ہیں۔ اس مطلم میں جتنے لوگوں سے ہماری تنعیلی مفتلو ہوئی اور ہمیں اینے نسب العين كو ان ير واضح كرتے كا موقع للا وه سب عادے اصول كى بهت تدر کر رہے ہیں۔ تمام یو باری ہند ہیں اور بہت جران ہیں کہ یہ کیے مسلمان بیں کہ اینے اصول کی خاطر ہر قائدہ کو چموڑتے پر آبادہ ہیں۔ ان پر الدے اس رویہ کا اخلاقی اثر اس درجہ محرا ہوا ہے کہ اب وہ ہر کام میں ہم

ے مثورہ طلب کرتے ہیں اور ہم پر پورا اعتد کرتے ہیں۔ ایک تازہ مثال

یہ ہے کہ طل میں ایک جگہ ہے دس بڑار بورے گذم خرید نے کا فیملہ

موا۔ ایک ہندہ بیوباری کو خریداری کے لئے مقرد کیا گیا۔ گر ایبوی ایشن کا

امرار تھا کہ اس کے ساتھ ہم میں ہے ہی کوئی جائے ہم نے لاکھ کہا کہ

ہمیں کاروبار کا پکھ زیادہ تجربہ نہیں ہے گر ان کی ضد قائم رہی۔ آخر رائم

الحروف کا جاتا طے ہو گیا۔ بعد میں جب قی شنے اس کی وجہ بو تھی تو ان میں

الحروف کا جاتا طے ہو گیا۔ بعد میں جب قی شنے اس کی وجہ بو تھی تو ان میں

نے ایک مخص نے صاف کما کہ اور جو کوئی بھی جائے گا کی نہ کی تھم کی

ب ایمانی کرے گا گر آپ لوگوں میں سے جو گیا ہ نہ خود ہے ایمانی کرے گا

نہ دو سرے کو کرنے دے گا۔

نہ دو سرے کو کرنے دے گا۔

اس سللہ میں حسب زیل امور کے متعلق آپ کی ہدایت ورکار

ہندہ مسلم عاصد کی وجہ سے پہلی کی فضا حد درجہ خراب ہے اور چوگلہ مارکیٹ پر ہندووں کا قبضہ ہے اس لئے مسلمانوں کو ضروریات ذعر مامل کرنے بی تکلیف پیش آ رہی ہے۔ ان طائت بی آیک مسلم فرڈگ ایسو ی ایشن قائم کی گئی ہے۔ جس کا مطاف ہے مسلم فرڈگ ایسو ی ایشن قائم کی گئی ہے۔ جس کا مطاف ہی مسلمانوں کے حصہ کا پورا کوٹا ای کو ہے۔ جس العن اس می شامل ہو جس اس می شامل ہو جائے۔ گر جس اس کے اندر قوم پرستانہ کھکش کی ہو محسوس ہوتی جائے۔ گر جس اس می شام ہو جائے۔ گر جس اس می شام ہو جائے۔ گر جس اس کے اندر قوم پرستانہ کھکش کی ہو محسوس ہوتی جائے۔ گئی اس می شام ہو جائے۔ گر جس اس کے اندر قوم پرستانہ کھکش کی ہو محسوس ہوتی جائے۔ گار اس کی اس می شام ہو جائے۔ گار اس کی جائے ہیں۔ کیا ہے رویہ جائے مناسب ہے؟

(m) بعض ہندو حضرات جو ہمارے اصول و اخلاق کے تدروان ہیں

بالخفوص بيہ مثورہ دے رہے ہيں كہ اگر بيك سے آب لوگ ، معللہ نہ كريں كے تو سنڈ كيٹ كے ساتھ آپ كے لئے كام كرنا مشكل ہو جائے گا بكہ عليمه ہو كر بھى آپ كاردبار نہ جلا سكيں كے سوال بير ہے كہ اگر واقعى الى صورت چين آ جائے تو جم كيا كريں؟ كيا اضطرار آ بيك سے مطلہ كرئيں؟

(M) بخلب الأسرى دیار شن کی طرف سے آیکٹری لگان والوں کو ملانہ گرانٹ اللی ہے۔ اس وجہ سے کہ گور نمنٹ الاسٹری کو قروح دینا ہائی ہے۔ اس وجہ سے کہ گور نمنٹ الاسٹری کو قروح دینا ہائی ہے۔ ایک دینا ہائی ہے۔ ایک دوست کا مشورہ ہے کہ ہم مجی حکومت سے گرانٹ کی در فواست کریں گر ہمیں فک ہے کہ ادکان جماعت ہوتے ہوئے ہم ایما کر سکتے ہیں یا نہیں؟

جواب: آپ نے فیر مسلموں کے ساتھ فرکت میں سود سے نیخ کا جو اہتمام کیا ہے اس پر مضوطی کے ساتھ قائم رہے۔ آگرچہ اس میں بہت سے نقصانات کے اندیشے آپ کے سامنے آئیں گے اور بہت سے فائدے بھی ہاتھ سے جاتے محسوس ہوں گے گر مال کار میں اس کے استے فائدے ہیں کہ ان کا شار نہیں کیا جا سکا۔ اس سے نہ صرف آپ کی اپنی عاقبت درست ہوگی بلکہ انشاء اللہ بہت سے دو سرے بندگان فدا کو بھی ہدایت نمیب ہوگی۔ آپ نے خود بھی چند ہی روذ کے تجربہ سے دکھے لیا ہے کہ آگر مسلمان نمیک فیک اسلامی اصواول پر کام کرے قو اس کا کیما زبردست اخلاقی اثر اس کے بورے ماحول پر جھاجا آ ہے۔

آپ نے جو سوالات کے بیں ان کے جوابات حسب ویل ہیں:

(1)

اگر مجھی غیر مسلم شرکا ہے آپ کا ساتھ نہ نبھ سکے اور آپ کو انی الگ تجارتی جمعیت بتانی پڑے تو اس کا نام "مسلم ٹریڈنگ ایسوی ایشن" رکھنے کے بجائے (Fair Dealers Association) یا اس طرح کا کوئی دو سرا اردو یا انگریزی نام رکھئے اور اس میں شرکت کے لئے انصاف و دیانت کے چند ایسے انگریزی نام رکھئے اور اس میں شرکت کے لئے انصاف و دیانت کے چند ایسے انسول مقرر شیجئے جن کو دکھے کر ہر شخص بکار اٹھے کہ بھی افساف ہے اور اس کا

یام ایمانداری ہے۔ مثلاً یہ کہ سود نہ لیں سے 'سٹر نہ کریں سے ' ایک مقرد فی صدی سے زیاوہ منافع نہ لیں سے ' جعلی کھاتے نہ رکھیں سے ' جموت نہ بولیس سے ' خریدار کو مال کا حسن و جع ٹھیک ٹھیک بتا دیں سے ' تاب نول بیں کی نہ کریں سے وقیرہ بھر اس کا وروازہ ہندو' مسلمان' سکھ' سب سے لئے کھلا رکھنے اور اعلان کر وہنچنے کہ ان شرافلا پر جو شخص بھی ہمادے ساتھ شریک ہونا جا ہے ' ہو سکا ہے۔

ہندوں اور مسلمانوں کی قومی تحکی ہے اپنے آپ کو قطعاً بالاتر رکھے۔
اگر مجمی فیر مسلموں ہے آپ کو خجارتی شرکت تو ٹرنی پڑے بھی تو اسے قومی جھڑ ہے کی بنا پر نہ تو ڑھے بلکہ اصول کی لڑائی لڑ کر قوڑ ہے۔ اور ان سے الگ ہو کر جو تجارتی جمعیت آپ بنائی اے بھی کسی ایک قوم کے آجروں تک محدود نہ رکھنے بلکہ چند معروف اصولوں پر قائم کر کے صلائے عام بیجئے کہ جوان اصولوں کو تبول کرے وہ ہمارے ساتھ شریک ہو سکتا ہے۔ آپ کی تو کوشش یہ ہونی چاہئے کہ ہر قوم کے لڑگوں کے ساتھ آپ کا زیادہ سابقہ اور معللہ چش آئے گاکہ آپ اچی اصوئی دھوت کو لور اپنے اظائی اثرات کو ہر طرف بے روک ٹوک بھیلا شمیں۔ قوم پرستانہ کشائش میں اپنا وامن آپ طرف بے روک ٹوک بھیلا شمیں۔ قوم پرستانہ کشائش میں اپنا وامن آپ نے الجمائیا قو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ گویا آپ نے ہر چار دروازوں میں نے الجمائیا قو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ گویا آپ نے ہر چار دروازوں میں

ے تین دروازے اپ اوپر خود بھ کر گئے۔
اگر کمی وقت آپ دیکھیں کہ سودی معلقات کے بغیر بڑے بیانہ پر خوات نہیں کی جائے اس کے کہ آپ "اضطرار" کے بالے سودی معلقات کریں بڑے بیانے کی تجارت چھوڑ دیجئے اور صرف اس تعوزی کی بیندر کفاف آمنی پر قاعت کیجئے جو اللہ حلال ذرائع ہے آپ کو دے۔ آپ کا یہ سوال کہ دکھیا ہم اضطرارا بیک ہے معالمہ کر لیں؟" بڑا ہی عجیب سوال یہ سوال کہ دکھیا ہم اضطرارا بیک ہے معالمہ کر لیں؟" بڑا ہی عجیب سوال ہے۔ کیا واقعی بہت کمانے کے لئے بھی آدی بھی مجور و مضطر ہو سکتا ہے؟

طامل کرتے یہ مجور ہول محر کھاتا پیا آدمی کے کہ حرام کے ہزاروں روپے کمانے پر مجبور ہوں تو یہ بالکل ایک نرانی قتم کی مجبوری ہو گ۔ ایسے جیلوں ے حرام کو اینے لئے طال کرنے کا تعمور بھی آپ کے ذہن میں مجمی نہ آنا چاہئے۔ پھر ذرا یہ بھی موجے کہ اس تجارتی مغلو کو نقصان کینجے ویکھ کر بیک کے دروازے پر توبہ قوڑ بیٹے تو آج تک آپ نے جو چھ کیا ہے اس مب بر كس برى طرح بانى پر جائے كك يہ حركت كر كے تو كويا آپ خود ہى يہ خابت كرديں منے كہ اسلام كے اصول صرف بيان كرنے كے لئے ہيں ' برسے كے ملئے نہیں ہیں۔ جو ہندو دوست آپ کو سے مشورہ دے رہے ہیں ان کو جواب د بجئے کہ آپ کی ہدری کا بہت شکریہ " محر بجائے اس کے کہ ہم آپ کا مثورہ تبول کر کے اینے اصولوں کے خلاف سودی کاروبار میں جتلا ہوں ، ہم آپ کو مخورہ دیتے ہیں کہ جارے ساتھ مل کر ایک مرتبہ آپ فیر سودی اصولوں بر لین دین کرنے کا تجربہ کر دیکھیں۔ اس تجربے سے آپ کو خرو معلوم ہو جائے گاکہ یہ چیز جاے اور آپ کے اور سب لوگوں کے لئے سودی کاروبارے بمتر ہے۔ اگر آپ تعلون کرنے پر آبادہ ہول تو ہم ایک تیرسودی بینک قائم کر کے اود کامیانی کے ساتھ اس کو چلا کر عملاً اس کا فائدہ آبکو دکھا سکتے ہیں۔ حکومت سے گرانٹ کی درخواست آپ رکن جماعت ہوتے ہوئے نہیں (M) کر سکتے۔ البتہ اگر حکومت آپ سے بید درخواست کرے کہ آپ اس کی مرانث تبول كرلين اور اس بات كا اطمينان ولائة كه 🛘 بيه مرانث محض مكي صنعت كى ترتى كے لئے دينا جاہتى ہے اب كا ممير خريدنا اس كے پيش نظر جس سے تو اس درخواست پر ہدردانہ غور کیا جا سکتا ہے۔

(ترجمان القرآن-شعبان ۷۵ه و جولائی ۲۹مو)

چند کاروباری مسائل

سرکاری نرخ پر خرید کرچور بازار میں پیچا۔

سوال: ایک تاج اسیخ کاروبار میں پوری طرح راست باز اور ریانتدار ہے

اور احکام شریعت کی پابندی کرتا ہے۔ سلکن تجارت اسے کنٹریل دیث پر حاصل ہوتا ہے تکٹریل دیث پر حاصل ہوتا ہے تکٹریا بازار میں چوربازاری کی وجہ سے بعض اشیاء کی قیمتیں بست چرھی ہوئی ہیں اس صورت ہیں کیا وہ مروجہ نرخ پر اپنا مال فردخت کرنے کا حق رکھتا ہے؟

جواب: كنفول ريث سے خريدا ہوا مال كنفول ريث پر تى نيجنا جاہئے۔ كنفول ريث پر تو ايجنا جاہئے۔ كنفول ريث پر خريد كر بليك ماركيٹ ميں مال فروخت كرنا تو ان لوگوں كا كام ہے جن كے اندر نفع اندوزى كى حرص كے سوا اور كوئى شريفانہ جذبہ باتی نميں رہا۔ البتہ اضطرارا وہ چھوٹے تاجر ايك حد تك بليك ماركينگ كرنے كى مختبائش ركھتے ہيں جنہيں مال تجارت ماتا بى بليك ماركيث سے ہو اور كنفول ريث پر حاصل ہونا نامكن ہو جائے نيز انہيں كوئى ورسرا مشغلہ يا چينہ انتقار كرنے كى بھى استطاعت نہ ہو۔

## نفذ کی قیمت اور ادهار کی اور

سوال: آگر کوئی دکاندار اس اصول پر جمل پیرا ہو کہ وہ نقد خرید فاسلے
گاہ ہے اشیاء کی کم قیمت لے اور اوھار لینے والے سے زیادہ تو کیا وہ سود
خواری کا مر کلب ہو گا؟ آیک دو مری صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ فردخت پر
کی معمولی سا کمیشن رکھا جاتا ہے ' مثل آیک چید ٹی روپیہ اور یہ مرف نقلہ '
خریداری کی صورت جی گاہک کو اوا کیا جاتا ہے۔ اس کی حیثیت کیا ہے؟ ۔
جواب: پہلی صورت تو صریحاً سود کی ہے۔ وہی رہی دو مری شکل تو آگرچہ اصطلاحا " یہ
سود کی تعریف میں نہیں آتی ' نیکن اس کے اندر روح تو سود بی کی موجود ہے۔ نقہ کی
زبان میں یہ ''دروا'' نہیں ہے گر ''دریہ'' ضرور ہے اور ریبہ بھی پر بیز کے لاکن چیز
زبان میں یہ ''دروا'' نہیں ہے گر ''دریہ'' ضرور ہے اور دیبہ بھی پر بیز کے لاکن چیز

## محضول سے بیخے کی کوشش

سوال: ہمارے شرمیں اور عام طور پر ملک بھر میں ارباب تجارت کا طریق کاریہ ہے کہ باہرے آنے والے مال کو چکی سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اول تو چوری چھیے مال وکان پر پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے کید نہ ہو سے تو محرر ہے بنگی کو بچھ دے والا کر کام چلاتے ہیں۔ بہمی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کم ملل ظاہر کرنے والے نقل بیجک بنا کر اس کے مطابق کم چوگی اوا کرتے ہیں اور وکان کے رجٹرول میں ای نقل بیجک کے مطابق اندر اجات کرتے ہیں۔ وہ مانی رجٹرول میں دکھلیا ہی نہیں جاتا جس پر چوگی اوا نہ کی گئی ہو۔ اس طرح مانی کر تیا۔ وہ مانی رجٹرول میں دکھلیا ہی نہیں جاتا جس پر چوگی اوا نہ کی گئی ہو۔ اس طرح مانی کی آمہ بھی واقعی سے کم دکھائے جاتے ہیں۔ کیا یہ طریقے جائز ہیں؟

جواب : معالمہ کی اس پوری شکل کے ناجائز ہوئے ہیں کوئی شبہ نہیں کیا جا سکی اگر چہ موجودہ نظام حکومت کے عاکد کئے ہوئے کیکی بجائے خود ناجائز ہیں اور ناروا اغراض کے لئے استعال ہوتے ہیں کیکن اس استحصال ناجائز سے بہتے کے لئے جھوٹ اور جبل و فریب اور رشوت کے ہتھیار استعال کرتے کسی طرح جائز نہیں ہے۔ اس طرح اپنے مال کو تو بچایا جا سکتا ہے لیکن متعام اخلاق بریاد ہو جائے گی اور اندیشہ ہے کہ رفتہ رفتہ رفتہ لوگوں کے اندر وہ اخلاقی حس ہی مفتود ہوئی شروع ہو جائے گی جو انسان کو اینے معالمات ہیں صدافت و دیانت سے کام لینے پر آمادہ کرتی ہے۔

## رشوت دینے کی مجبوری

سوال : ریادے اسٹیشنوں سے جب مال کی بلٹیاں چھڑوائے باتے ہیں تو ریادے ریادے اسٹیشنوں سے جب مال کی بلٹیاں چھڑوائے بائے ہیں تو طرح ریادے کا مطالبہ کرتے ہیں جے آکر رد کیا جائے تو طرح طرح سے تقصان اور تکلیف پنچاتے ہیں۔ ایسے طالت میں ایک مومن تاجر کیا کرے؟

جواب ؛ جیب معالمہ ہے کہ نیہ لوگ جب حکومت سے اپنی مخواہیں اورالاؤٹس برطوانے کے لئے بڑالیں کرتے ہیں تو پبک کی ہمدردی حاصل کرنا چاہتے ہیں اور جب ادھر سے اپنا کام نکل لیتے ہیں تو ای پبک کو طرح طرح سے پریٹان کر کے اس کی جبوں پر ڈاکے ڈالتے ہیں۔ در حقیقت یہ نہایت ضروری ہے کہ ان لوگوں کو صاف صاف من متد کر دیا جائے کہ اگر تم ببلک کے ماتھ ایماندارانہ ردیہ اختیار نہ کرو گے تو این مطالبات میں ببلک سے کی ہمدردی کی توقع نہ رکھو۔

رہا نفس سوال تو اس کے متعلق پہلے بھی ہیں بیان کر چکا ہوں کہ حکومت کے ملازموں سے ناروا فائدے اٹھانے کے لئے ان کو رشوت دینا قطعی حرام ہے۔ لیکن اگر این جائز حقوق بھی آپ ان کو رشوت دیئے بغیر نہ حاصل کر سکیں 'اور ان کا نقصان بھی آپ کے لئے قاتل برداشت نہ ہو' نیز اس قتم کے رشوت خور ملازموں کی شکلیت ان کے افسروں سے کرنے کا بھی موقع نہ ہو یا اس سے کوئی نتیجہ نکانہ کی توقع نہ ہو' تو جورا ان کو رشوت دیجے اور بھیٹ ان کو نصیحت کرتے رہے کہ یہ زام خوری ہے جو میں ان کو رسوت دیجے اور بھیٹ ان کو نصیحت کرتے رہے کہ یہ زام خوری ہے جو اور تہمارا ان بھلا اس میں ہے کہ تم اس سے بچا

### آڑ مت کے بعض ناجائز طریقے

سوال: آؤمت کی شری پوزیش کیا ہے؟ آؤهی کے پاس دو قتم کے بیوپاری آئے ہیں۔ پہلی قتم کے بیوپاری اپنے سرمایہ سے کوئی جنس فرید کر لاتے ہیں اور آؤهی کی وساطت سے فروخت کرتے ہیں۔ دو سری قتم کے بیوپاری وہ ہوتے ہیں جو پچھ معمول سا سرمایہ اپنا لگاتے ہیں اور بقیہ آڑھی سے اس شرط پر قرض لیتے ہیں کہ اپنا فریدا ہوا مال ای آڑھی کے ہاتھ فروخت کی اور بوقت فروخت مال آڑھی کا روپیہ بھی اوا کر دیں گے۔ آڑھی کی روپیہ بھی اوا کر دیں گے۔ آڑھی کی روپیہ بھی اوا کر دیں ہے۔ آڑھی کی روپیہ کیشن لیتا میں ہو اس دو ہری قتم کے بیوپاریوں سے آگر ایک چید ٹی روپیہ کیشن لیتا مورت حرام ہے یا جائز؟

جواب: یہ فرق جو آڑھتی اپنے کمیشن جس رکھتا ہے علط ہے۔ قرض کینے والے سے وو پید اور قرض نہ لینے والے سے ایک چید نی روپید آڑ مت لیما تو سود کی تعریف جس آ جا آ ہے۔ چاہئے یہ کہ قرض کا معالمہ الگ رہے۔ البتہ یہ پابندی جائز ہو سکتی ہے کہ مارکیٹ رہٹ پر بیوپاری اپنا مال خاص اس آڑھتی کے ہاتھ لا کر فروخت کیا کرے جس

كے رويے سے وہ كاروبار چلا رہا ہے۔

سوال: آڑھتی بالع اور خریدار ہے کمیشن لینے کے علاوہ ایک حرکت بیہ بھی کری ہے کہ مال کا سودا ہو جانے کے بعد اس میں سے پچھ مقدار "جوگی" کے نام سے لے لیتا ہے۔ مثلاً مجل ہوں تو ان میں سے چند دانے لے لے اللہ کا اور سبزی ہو تو اس میں اپنا حصد لگائے گا۔ اس چو گلی کی حیثیت کیا ہے؟ جواب : یہ چو گلی لینا آڑھتی کی زیادتی ہے۔ وہ جب اپنا طے شدہ کمیشن نے چکا تو اب اسے اور کچھ لینے کا حق نمیں۔ حقیقت میں یہ "وست ورازی" ہے جس کا ایک معصوم نام "چنگی" رکھ لیا گیا ہے۔

#### زمینداری کے عموبات

سوال: میں جماعت اسلامی کا لنزیجر پڑھ کر کافی متاثر ہوں ' ذہن کا سانچہ بدل چکا ہے اور بیہ سانچہ موجودہ ماحول کے ساتھ کسی طرح سازگار نہیں ہو رہا۔ مثلًا أيك اہم البحن كو ليجئ ہمارا آبائي پيشہ زمينداري ہے اور والد صاحب نے جھے ای یر مامور کر ویا ہے۔ زمینداری کا عدالت اور بولیس وفیرہ سے چولی دامن کا ساتھ ہو گیا ہے۔ عدالت اور بولیس وغیرہ سے چولی وامن کا ساتھ ہو کیا ہے۔ عدالت اور بولیس سے بے نقلق کا اظهار زمیندار کی کابل معاشی موت ہے۔ مدید کہ عدالت اور بولیس کی پشت پنائی سے بے نیاز ہوتے ہی خود اسپے ملازمین اور مزارعین پر زمیندار کا کوئی اثر نہیں رہ جا لگ خود بولیس جب بیہ دیکھتی ہے کہ کوئی زمیندار اس کی "بالائی آمانی" میں حائل ہو رہا ہے تو وہ ای کے مزارعین اور ملازمین کو اکساکر اس کے مقابلہ یر لاتی ہے۔ ای طرح عدالت کا ہوا جمال کارعدوں کے سامنے سے بٹا کھر ان کو منمیری آواز کے سوا کوئی چیز فرائض یر متوجہ سمی رکھ علی اور طل ب ہے کہ ان لوگوں کے لئے مادی قائدہ ہے پیھ کر کمی شے میں ایل شیں ہے۔ مزید وضاحت کے لئے ایک مثل کافی ہو گی۔ عارے ہاں وستور تھا کہ كارندول كے كام ميں نفض رہے يا وہ كى قتم كا نفضان كرويں تو ان سے الوان وصول كيا جانا تقل مم في بيه تاوان وصول كرنا بند كرويا كيونكه بوليس كى مدد كے بغيريد سلسلہ چل نسيل سكتك رويدكى اس تبديلى كے ساتھ معا" کاشت کاروں نے نقصان کریا شروع کر دیا اور کارندوں نے بھی جرمانہ کی

رقم میں سے جو حصد ملنا تھا اس سے مایوس ہو کر چٹم پوشی افقیار کی۔ اب طالات اس مد تک پہنچ مجے ہیں کہ میں ذمینداری کو سرے سے ختم کرنے کا فیملہ کرنے پر مجبور ہو رہا ہوں۔ آپ کی رائے میں جارہ کار کیا ہے؟

جواب: زمینداری بی پولیس اور عدالت سے تعلق رکھنے کی جو ضرورت اس کافرانہ نظام بیں پیدا ہوگئی ہے اس ہے ہم خواتف تیس بیں اور ہم کو یہ بھی معلوم ہے کہ قانون کی حدود سے بے نیاز ہو کر آیک زمیندار کو کمتنا فقصان پنج سکتا ہے۔ لیکن اس کے بلوجود ہم یہ کہتے ہیں کہ جس محض کو دعوت اسلامی کا کام کرنا ہو اسے اسٹے جملہ معاملات قانون کے سارے کے بجائے اظافی بنیادول پر قائم کرنے چاہئیں اور اس سلملہ میں جو نقصانات بھی پنجی اشمی برواشت کرنا چاہئے۔ اب یہ فیصلہ کرنا آپ کا اپنا کام ہے کہ آیا آپ دعوت اسلامی کا کام کریں یا قانون کے سارے زمینداری اپنا کام ہے کہ آیا آپ دعوت اسلامی کا کام کریں یا قانون کے سارے زمینداری جائے ہی ہولیس اور علائیں ہو سے جن لوگول پر آب پولیس اور علائیں۔ بسر طال یہ دونوں کام آیک ساتھ تھیں نبھ سکتے۔ جن لوگول پر آب پولیس اور عدالت کے ذریعے سے اپنی زمینداری کا ذور چلائیں گے وہ آپ کے اظائل اثر سے عدالت کے ذریعے سے اپنی زمینداری کا ذور چلائیں گے وہ آپ کے اظائل اثر سے کہی مثاثر تبیس ہو سکتے اور نہ آپ کی اس دعوت میں کوئی صدافت محسوس کر سکتے ہیں کہ تھم صرف اللہ کے لئے ہے اور قانون صرف خداکا چلانا چاہے۔

مريول كأعكم

سوال: کیا بچوں کے تھیل کا سلان مثلاً چینی کی تولیاں ' ناش ' ریو کی چڑیاں اور لڑکیوں کے لئے گڑیاں وغیرہ فردشت کرنا جائز ہے' نیز ہندوؤں کی منرورت کی گڑیاں بھی کیا بچی جا شکتی ہیں؟

بواب ؛ بچوں کے کھلونے بچنا بجائے فود ناجائز نہیں ہے الدید کہ کمی فاص کھلونے یا کھیل کے ملان میں کوئی شرعی قباحت ہو۔ رہے جانوروں اور آدمیوں کے مجتبے تو ان کی دو صور تیں ہیں۔ ایک یہ کہ پوری بارکی ہے تمام خدوفال کے ساتھ انہیں بنایا کیا ہو۔ دو مرے یہ کہ محف ایک سرسری سا ڈھانچہ کمی جاندار کا ہو' جیسے کنڑی کے محورے یہ کہ محف ایک سرسری سا ڈھانچہ کمی جاندار کا ہو' جیسے کنڑی کے کھوڑے اور کپڑے کی گڑیاں پہلی تھم کے مجتموں کی فروخت جائز نہیں ہے۔ البتہ دوسری قدم کے کھلونے آپ جے کئے ہیں۔ رہیں ہندووی کی ضرورت کی گڑیاں تو آگر دہ

مشرکانہ میلات کی نمائندہ ہول' مثلاً کرش جی کی مورتی یا رام چندر جی کا مجسمہ وغیرہ و ان کی فروشت حرام ہے۔

#### اشتهاري تصويرين

سوال: اشتمار کے لئے کیلنڈر وغیرہ پر آج کل عورتوں کی تصاویر برائے کا بہت رواج ہے۔ نیز مشہور مخصیتوں اور قومی رہبروں کی تصاویر بھی استعال کی جاتی ہیں' علاوہ بریں تنجارتی اشیاء کے ڈیوں اور یو کموں اور لفانوں پر عمالی جاتی ہیں۔ ان مختف صورتوں سے آیک مسلمان آجر اینا دامن کیسے بچا سک سے

جواب: اگر کوئی اشتمار یا کیلزار خود آپ چپوائی تو اسے تضویر سے پاک رکھیں۔ اور ضرور آ اگر آپ کو اپنی ذات کے لئے کیلزاروں وغیرہ کا استعال کرنا پڑے تو اول تو بے تصویر لیجے، ورنہ تصاویر کو چھپا دیجے یا من کر دیجے۔ لیکن ڈیوں اور پر آلوں اور لفافوں پر آپ کماں تک تصاویر کو مٹا سے ہیں۔ موجودہ تصویر پرست ونیا نے شم کمانی ہے کہ ممکن چیز کو تصویر سے خالی نہ چھوڑے گی۔ ڈاک کے تکٹوں اور سکوں تک پر تصاویر موجود ہیں۔ یہ گیر نظام طاخوت اپنی تاپیوں اور غلاظتوں کو جڑ سے لے کر شاخوں اور چوں تک بیا آ چلا جا رہا ہے۔ بس اپنی حد امکان تک آپا وامن بچائے اور اس حد سے آگے جو کہتے ہے اس سے اپنے آپ کو اور دنیا کو بچائے کے لئے یہ سمی اس حد سے آگے جو کہتے ہے اس سے اپنے آپ کو اور دنیا کو بچائے کے لئے یہ سمی شاخوں آپ بی جھڑ جائیں گی۔ شاخوں آپ بی جھڑ جائیں گی۔

#### د سيب " اور دولالي"

سوال: ہر گاؤں ہی عموا ایک لوہار اور ایک بوطئ ضرور ہوتا ہے۔ ان لوگوں سے زمیندار کام لیتے ہیں اور معاوضہ نفذ اوا نہیں کرتے نہ تخواہ ویتے ہیں کی فصل کے قصل ایک مقررہ مقدار غلہ کی انہیں دے دی جاتی ہے۔ اس صورت معالمہ کو "سیپ" کیا جاتا ہے۔ زمیندار لوگ جب بھی لوے یا لکڑی کا کوئی سلمان خریدتاجا ہے ہیں تواہد کوہاریا بوسمی بعض

کارخانوں اور دکانوں سے خاص تعلق رکھتے ہیں اور دہاں سے مالمان خررداتے ہیں اور ہوتا ہوں ہے کہ بد نوگ دکان پر جلتے ہی آگھوں کے اشاروں سے دلائی کی فیس دکاندار سے طے کر لیتے ہیں جس سے زمیندار ب خبر رہتا ہے۔ آگر دکاندار اوبار یا بوحثی کی دلائی کا کمیش اوا نہ کرسے تو پھر وہ کھی ہی اپنے زمینداروں کو اس کی دکان پر نہ لائے گا بلکہ کسی دو سری جگہ ساز باز کرے گا۔ اور جو دکانداروں کا کمیش دینے پر راضی ہو او شراب مل ہی آگر دکھاے تو یہ خاص حم کے دلال اس کی تعریف کریں ہے اور اس بی آگر دکھاے تو یہ خاص حم کے دلال اس کی تعریف کریں ہے اور اس بی آگر دکھاے تو یہ خاص حم کے دلال اس کی تعریف کریں ہے اور اس بی آگر دکھاے تو یہ خاص حم کے دلال اس کی تعریف کریں ہے اور اس بی آگر دکھاے تو یہ خاص حم سے دلال اس کی تعریف کریں ہے اور اس بی آگر دکھاے کریں گے۔ یہ سازش آگر زمیندار پر آشکار ہو جائے اس بی جو سے بوحق یا لوبار کو ایک ذن بھی گاؤں جن نہ رہنے دے۔ یہ صورت

معالمہ كيسى ہے؟
جواب : اسيب " معالمہ كى أيك الى شكل ہے جو ديمائى ذكر في " "معروف" كى ديئيت القيار كر يكى ہے اس لئے اسے ناجائز شيس كما جا سكا۔ البت اس كا خيال ركمنا جا سكا۔ البت اس كا خيال ركمنا جا سك كہ اس بي ريكار كا عضر شائل نہ ہونے بائے بينى فى الواقع جن لوگوں سے جننى فرمت كى جائے ان كو اس كا منامب معلوضہ لوا كيا جائے مقررہ خدمات سے ذاكد كوكى كام لينا ہو تو اس كا حق الگ اسے وينا جائے۔ محض ذميندارى كى دھونس بيل لوگوں سے ب جا خدمت لينا ظلم ہے۔

دلالی کی جو شکل آپ نے تکھی ہے اس کے ناجائز ہونے بیں تو کوئی کلام نہیں ہو سکا' گر واقعہ یہ ہے کہ یہ دواصل ذمینداروں کی زیادتی کا نتیجہ ہے۔ پیشہ ور لوگ محض ان کے دباؤ سے مجبورا اسپنے کام کاخ کا جرج کرکے ان کے ساتھ مل خریدوانے جاتے ہیں اور اس کا معلوضہ وکانداروں سے گویا اس قرار داو پر وصول کرتے ہیں کہ آگر تم ہمیں کمیش دیتے رہو گے تو ہم تمہارا برایال بھی ان زمینداروں کے ہاتھ کوا دیں گے۔ اس طرح یہ مال فروخت کروانے والا اور دکاندار اور ان کے ساتھ زمیندار بی شخوں ایک شم کے اظافی جرم کا ارتکاب کرتے ہیں۔ آگر زمیندار این لوگوں سے مفت تیوں ایک شم کے اظافی جرم کا ارتکاب کرتے ہیں۔ آگر زمیندار این لوگوں سے مفت کی خدمت لین چھوڑ دیں اور افساف کے ساتھ ان کا جن الحنت انسی دیا کریں تو یہ بد اظافی رونما نہ ہو۔

#### تجارت میں <sup>ور</sup>عرف<sup>»</sup> کی حیثیت

سوال: چڑے کے کاروبار میں کروم ایک ایس چڑے جس پر فٹ کی جائش کا اندراج بہت غلط ہو ہا ہے۔ اس کی تنسیل یہ ہے کہ مل بھکتہ میں تیار مو ا ہے۔ مل تار كرتے والے بر تعان ير اصل باكش سے زائد فت كلم وية بي - مثلًا وس فث ك تعلن كوباره فث ظاهر كرت بي- اس ك بعد كلكت ك تاجريد مل خريد تي بن اوريد كمه اور فث بدها دين بن اس كے بعد جب باہر كے آجر ان سے بل خريد لے جاتے ہيں و بحروه مزيد فث بیساتے ہیں۔ یمال آکر تھان پر(فیول کا بکا اندراج ہو جانا ہے اور پھروہ آخر تک یک اوراج قائم رہتا ہے۔ سمج فٹ والا بل مارکیٹ میں نہیں ملا۔ تقریباً سمی کارخانے اور تاجر می کیا فٹ استعبال کرتے ہیں۔ عام طور پر گابک اس مورت علل سے الکہ ہوتے ہیں اور اس وجہ سے ہم بیاتش کی اس کر ہو کے متعلق کوئی وجیح تمیں کرتے۔ لیکن اگر کوئی گابک پوجھے تو اے صاف 🗟 دسیتے ہیں کہ اس مال پر کیے (لینی غلا) قول کا تمبرلگا ہوا ہے۔ ہم ای کچ فٹ کے صلب سے خریدتے ہیں اور ای کے حالب سے منافع لكاكر فروشت كرتے ہيں۔ خلا ايك كيا فث أكر الا ميں الا ہے لا ہم ایک کے فٹ کے ۱۱ لگائیں کے۔ شرعا" ایسے کاروبار کی کیا حیثیت ہے۔

جواب ؛ تجارت میں جب یہ چیز معروف ہے اینی وکا کار اور خریدار سب اس بات سے والف ہیں کہ کچے اور کون ی چیز کچے بیانوں میں کیا فرق ہے اور کون ی چیز کچے بیانوں میں کیا فرق ہے اور کون ی چیز کچے بیانوں سے حملب سنے تو اس صورت میں یہ معالمہ جائز شار ہو گا۔ لیکن یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے کہ کوئاکوں اوزان اور بیانے رائج رہیں۔ اس سے باواقف لوگ تضمان اٹھاتے ہیں۔ ایک اجھے نظام محومت کا فرض ہے کہ وہ تجارت کو ان اور ممال نمال سے بیاس کرے۔

﴿ (رَجَمَانَ الْقَرْآنِ ـ رَمَضَانَ ١٤٥ ـ أَكُستَ ١٩٩٩)

سیاسی مسائل

## اسلامی ریاست بیں ذمی رعلیا

سوال: البیل ہند مها سما کا ورکر ہوں۔ سال گزشتہ صوبہ کی ہند سما کا پروپیکند سیکرٹری ختب ہوا تھا۔ یہ طال بی یمی جناب کے یام سے شاما ہوا ہوں۔ آپ کی چھ کتابی مسلمان اور موجودہ سای کتاب حصد اول و سوئم اسلام کا نظریہ سای اسلام کا مطاب جن کے مطابعہ سے اسلام کے متعلق میرا نظریہ تاہم بدل کیا ہے اور یس ذائی طور پر یہ خیال کرنا ہوں کہ آگر یہ چیز پکھ تھا اس اور یہ ہوتی ہوتی جس کومت کی اسلام کے متعلق میرا نظریہ عموم پلے ہو می ہوتی تو ہندہ مسلم کا مسئلہ اس قدر دیجیدہ نہ ہوتی جس کومت المبید کی آپ وجوت دے رہے ہیں اس میں زیرگی اسرکرہا قابل افر کومت المبید کی آپ وجوت دے رہے ہیں اس میں زیرگی اسرکرہا قابل افر کومت المبید کی آپ وجوت دے رہے ہیں اس میں زیرگی اسرکرہا قابل افر ہو سکتا ہے گرچھ امور وریافت طلب ہیں۔ خط و کتابت کے علاوہ ضرورت ہوگی تو جناب کا نیاز بھی ماصل کروں گا۔

سب سے پہلی چڑ جو دروالات طلب ہے وہ یہ ہے کہ ہندوی کو کومت اید کے ایرر کس درجہ جی رکھا جائے گا؟ آیا این کو اہل کلب کے حقق کی حقق دیے جائیں گے یا دی ہے؟ اہل کلب اور ذی لوگوں کے حقق کی تھیل ان رسائل جی بھی نہیں گئی۔ جھے جمال تک سندھ پر مہی جملہ کی تاریخ کا علم ہے، قبر بن قاسم اور اس کے جانشینوں نے سندھ کے ہندودی کو اہل کلب کے حقق ویے تھے۔ امید ہے کہ آپ اس معالمہ جی تفصیل طور پر اظمار خیل کریں گے۔ نیز یہ بھی فرمائے کہ اہل کلب اور ذی کے حقق جی بیا وہ ملک کے تیز یہ بھی و سنتی جی بریک ہو حقق جی کیا وہ ملک کے تیز ہے کہ اہل کلب اور ذی کے حقق جی کی اور قانون تاخذ کرنے والی جماعت جی ہندوی کا حصہ ہو گا؟ آگر جمی تو کیا ہندوی کی اکثریت والے صوبوں جی آپ حکومت مسلمانوں کے لئے وہ پوزیش قبول کرنے کو تیار ہوں گے جو کہ آپ حکومت ایس جی ہندوی کو ویل جی ہو کو تیار ہوں گے جو کہ آپ حکومت

دو سمری دریافت طلب چیز یہ ہے کہ کیا قرآن کے نوبداری اور دبوانی احکام مسلمانوں کی طرح ہندووں پر بھی حلوی جوں کے کیا ہندووں کا قومی قانون (Personal Law) ہندوں پر نافذ ہو گایا نیس؟ میرا معلیہ ہے کہ ہندو اسے قانون ورائت ' مشترکہ فیلی سے اور متبنی وفیرہ بنائے کے تواعد (معابق منتاست) کے معابق ذعری برکریں کے یا نیس؟

واضح رہے کہ یہ سوالات محل ایک حلاقی حق کی حیثیت سے پیل کے جارہے ہیں۔"

ہواب ؛ میں آپ کے این خیالت کی دل سے قدر کرآ ہوں ہو آپ نے اپ منایت بلد میں فلاہر کے ہیں۔ یہ واقعہ ہے کہ ہندوستان میں ہند مسلم مسئلہ کو دیجیدہ اور ناقال علی حد تک دیجیدہ بنا دینے کی ذمہ داری ان نوگوں پر ہے جنون نے اصول حق اور داستی کی بنیادوں پر مسائلی زیرگی عل کرنے کے بجائے منصی خاندانی طبقاتی نملی اور قومی بنیادوں پر انہیں دیکھنے اور عل کرنے کی کوشش کی۔ اس کا انجام وی پھر ہونا جا ہے شرک کوشش کی۔ اس کا انجام وی پھر ہونا جا ہے شرک کے اس کا انجام وی پھر ہونا

اب نے ہو سوالات کے بیں ان کے مختر جوابات تمبروار درج زیل ہیں۔

اگر کومت الیہ قائم ہو تو اس کی حیثیت یہ نہ ہوگ کہ آیک قوم وو سری
قوم یا اقوام پر حکران ہے کی اس کی اصل حیثیت یہ ہوگی کہ ملک پر آیک
اصول کی حکومت قائم ہے۔ ظاہر بات ہے کہ ایک حکومت کو چلانے کی ذمہ
داری باشد گان ملک بی سے وی لوگ اٹھا سکیں گے جو اس اصول کو مائے
ہوں۔ دو سرے لوگ جو اس اصول کو نہ مائے ہوں یا کم از کم اس پر مطمئن نہ
ہوں ان کو اس حکومت بی قدرتی طور پر "ایل ذمہ" کی حیثیت حاصل ہو
گی ایمنی جن کی حقاقت کی ذمہ داری وہ لوگ ایمنے ہیں جو اس اصولی حکومت
کی ایمنی جن کی حقاقت کی ذمہ داری وہ لوگ ایمنے ہیں جو اس اصولی حکومت
کو چلانے والے ہیں۔

"الل كنب" اور سمام الل زمد" كے درميان اس كے سواكوئى فرآ نسيل كے اواكوئى فرآ نسيل كے درميان اس كے سواكوئى فرآ نسيل كے درميان كنام كر سكتے ہيں اور دو مرك ذميول كى عورتوں سے مسلمان نكاح كر سكتے ہيں اور دو مرك ذميول كى عورتوں سے نسين كر سكتے۔ ليكن حقق ميں ان كے درميان كوئى فرآ نسيس

يں كوئى بھى قائدے مى حس سے

ذميون كے حقق كے بارے على تصيلات تو على اس خط على دمير اسكا البت اصولى طور ير آپ كو بتائے رہا ہوں كہ ذى دو طرح كے ہو كے بيل۔ آيك وہ جو اسكاى حكومت كے ذمہ على داخل ہوں۔ پہلى حم كے زميوں كے مائف تو دى مطلم كيا جائے گا جو مطبوء على سلے ہوا ہو۔ رہے دو سرى حم كے ذى تو اس كا ذى ہوناى اس بات كو معلوم ہے كہ ہم ان كى جان اور بال اور بال اور آبدكى اى طرح حفاظت كرنے كے ذمہ وار بيں جس طرح خود ائى جان اور بال اور آبدكى اى طرح حفاظت كرنے كے ذمہ وار بيں جس طرح خود ائى جان اور مال اور آبدكى اى طرح حفاظت كرنے كے ذمہ وار بيں جس طرح خود ائى جان كے حافیق حقق دى بول كے جو مسلمان لے خون كى تي وہ سلمان كے خون كى قبت وہى ہو كى جو مسلمان كے خون كى ہے۔ ان كے جون كى جے ان كے خون كى قبت وہى ہو گى۔ ان كى حبادت گا ہو اسكان كے خون كى قبت وہى ہو گى۔ ان كى حبادت گا ہو اسلامى تعلیم ہے۔ ان كے اپنى تر دہيں خون كى جائے گا اور اسلامى تعلیم ہے جرا" بان ير دہيں خون كى جائے گى۔ اسلامى تعلیم ہے جرا" بان ير دہيں خون كى جائے گى۔ اسلامى تعلیم ہے جرا" بان ير دہيں خون كى جائے گى۔ اسلامى تعلیم ہے جرا" بان ير دہيں خون كى جائے گى۔ اسلامى تعلیم ہے جرا" بان ير دہيں خون كى جائے گا۔ اسلامى تعلیم ہے جرا" بان ير دميں خون كى جائے گا۔ اسلامى تعلیم ہے جرا" بان ير دميں خون كى جائے گا۔ اسلامى تعلیم ہے جرا" بان ير دميں خون كى جائے گا۔ اسلامى تعلیم ہے جرا" بان ير دميں خون كى جائے گا۔ اسلامى تعلیم ہے جرا" بان ير دميں خون كى جائے گا۔

ذمیوں کے متعلق اسلام کے دستوری قانون کی تعمیلات انتاء اللہ ہم ایک کتاب کی مثل میں الگ شائع کریں ہے۔ ا

جمال تک ذمیوں کے پرسل اور کا تعلق ہے ان کی ذہبی آزادی کا ایک لائی بڑے۔ اس لئے اسلامی حکومت ان کے قرائین نکاح و طلاق اور قرائین درافت و تبنیت کو اور ایسے عی دومرے تمام قرائین کو جو مکی قانون درافت و تبنیت کو اور ایسے عی دومرے تمام قرائین کو جو مکی قانون مرف ان امور میں ان کے پرسل لا کے نفاذ کو برداشت نہ کرے گی جن میں ان کا برا اثر دومروں پر پڑتا ہو۔ مثل کے طور پر آگر کوئی ذمہ قوم دود کو جائز رکھتی ہو تو ہم اس کو اسلامی حکومت میں سودی لیمن دین کی اجازت نہ دیں کے کیونکہ اس سے پورے ملک کی محاثی زعرکی مثاثر ہوتی ہے مثل آگر کوئی ذمہ وی کے طور پر آگر کوئی دائی اگر کوئی در بر مثل آگر کوئی در تو ہم اس کو اسلامی حکومت میں سودی لیمن دین کی اجازت نہ دیں کے کہ دی اسے پورے ملک کی محاثی زعرکی مثاثر ہوتی ہے مثل آگر کوئی دی قوم زنا کو جائز رکھتی ہو تو اسے اجازت نہ دیں گے کہ دی اسپنے طور پر

ا اس موضوع پر جماعت اسلای کی طرف ہے دو مستقل رسالے شائع ہو بیکے ہیں۔ بدیکاری Prostitution کا کاروبار جاری رکھ سکے کو تکہ سے اخلاق اندانی کے

بدکاری Prostitution کا کاروپار جاری رکھ سکے 'کو تکہ یہ اظاف انسانی کے مسلمات کے خلاف ہے فراف میں انسانی کے مسلمات کے خلاف ہے کور یہ چڑ ہارے قانون تعزیرات (Criminal Law) سے بھی کراتی ہے ' ہو گاہر ہے کہ کمی قانون بھی ہو گا۔ اس پر آپ دو مرے امور کو آیاس کر سکت میں

م اب کا یہ سوال کہ آیا ذی کلک کے قلم و نسق میں برابر کے شریک ہو

عد ہو گایا دیم ، فرح اور قانون فائذ کرنے والی جاعت میں بعدد ال

عد ہو گایا دیم ، اگر دیم تو کیا بعدد ال کافریت والے صوبوں میں آپ

مسلمانوں کے لئے وہ ہوزیش محور کریں گے جو آپ بعدد ال کو حکومت ایس
میں دیں گے ، یہ سوالی میرے نزدیک وو غلط انمیوں پر تنی ہے آیک ہے کہ
اصولی فیر قومی کومت العام برے نزدیک وو غلط انمیوں پر تنی ہے آیک ہے کہ
اصولی فیر قومی کومت العام میں موظ دیمی رکھی ہے وہ سرے یہ کہ کاروباری لین
دین کی ذائیت اس میں جمائتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔
دین کی ذائیت اس میں جمائتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔

جیرا کہ بی فہراول بی تقریح کر پکا ہوں کہ اصولی حکومت کو چلانے اور اس کی حفاقت کرنے کی ذمہ واری صرف وی لوگ اٹھا سکتے ہیں ہو اس اصول پر بھین رکھتے ہوں۔ وی اس کی روح کو سجھ سکتے ہیں۔ اشی سے یہ قرض کی جا سکتی ہے کہ پورے طوص کے ماتھ اپنا دین و ایمان سکتے ہوئے اس "ریاست" کے کام کو چلائیں گے اور اشی سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ اس ریاست کی جابت کے گام کو چلائیں گے اور اقرین جگ میں اس ویل ہو اس اصول پر ایمان فہیں رکھتے اگر حکومت بی شریک کئے بھی جا تھیں گے تو نہ وہ اس کی اصول پر ایمان فہیں رکھتے اگر حکومت بی شریک کئے بھی جا تھیں گے تو نہ وہ اس کی اصولی اور افرائی دوح کو سجھ سکیں گے۔ نہ اس روح کے مطابق کام کر سکیں گے اور نہ ان کے اندر ان ان امول کے اندر ان کی اصولوں کے لئے افرائی ہو گی۔ سول محکموں میں اگر وہ کام کریں گے تو ان کے اندر طائعاتہ وابیت کار فرما ہوگی اور فض روزگار کی بی آگر وہ کام کریں گے تو ان کے اندر طائعاتہ وابی ہو گی۔ سول محکموں خاطر وہ اپنا وقت اور اپنی تا بھیں بچیں گے لور آگر میں فورج میں جائیں گے تو ان کی خوات کے سابیوں (Merecenaries) بھی ہوگی لور مد ان افرائی مطالبات کو پر را نہ کر سکیں گے جو اسائی حکومت اپنے مجلووں سے کرتی ہے اس لئے اصولاس کے بورا نہ کر سکیں گے جو اسائی حکومت اپنے مجلووں سے کرتی ہے اس لئے اصولاس

اور اخلاقی اختبار سے اسلامی حکومت کی ہوڑیشن اس مطلہ میں یہ ہے کہ وہ فوج میں الل ذمہ سے کوئی خدمت نمیں لی بلکہ اس کے برعکس فری حافت کا ہورا ہورا بار مسلانوں پر وال وی ہے اور الل ومد سے مرف آیک دقامی کی لینے پر اکتفا کرتی ہے۔ لیکن سے قیکس اور فوق خدمت ووٹول بیک وقت الل ذمہ سے نہیں گئے جا سے۔ آكر الل دمد بلور خود فرى خدمت ك في التي الي الله ويش كري الوره ان سے تول - كرل جلت كي اور اس مورت ين وقامي كيل ان سه ند ليا جلت كدرب مول تكي تو ان میں سے کلیدی مناصب (Key Positions) اور وہ ممدے ہو یالیسی کے تعین و تحفظ سے تعلق رکھتے ہیں ہر حال فل وحد کو شیں دیئے جا سکتے۔ البتہ کارکنوں کی حیثیت سے دمیوں کی خدمات حاصل کرتے میں کوئی مضاکلہ تہیں ہے۔ اس طرح ہو اسمبلی شوری کے کے متحب کی جلسے کی اس میں بھی الل دمہ کو رکنیت یا راسے رہندگ كا حق نميں سطے كلد البند ذميوں كى الگ كوتسليں بنا دى جائيں كى بو ان كى ترزي خود اختیاری کے انتظام کی دیکھ پھل ہمی کریں گی اور اس کے علاوہ مکی نظم و نسق کے متعلق ایی خوابشات ایی ضروریات اور هکایات اور ای تعلویز کا اظهار بھی کر سکیس کی جن كا يورا يورا لحاظ املائي على شوري (Ancembly) كرے كي-

صاف آؤر میدمی بات ہے کہ محومت الیہ کمی قوم کا اجارہ نہیں ہے جو بھی اس کے اصول کو صلیم کے وہ اس محومت کو جلائے میں حصہ دار ہو سکتا ہے۔ خواہ وہ بشدد زادہ ہو یا سکھ زادہ لیکن جو اس کے اصول کو صلیم نہ کرے وہ خواہ مسلم زادہ بی کیول نہ ہو کو محت کی محافظت (Frotection) ہے قائمہ تو اٹھا سکتا ہے لیکن اس کے جلانے میں حصہ دار نہیں ہو سکتا۔

آپ کا یہ سوال کہ میمیا ہند اکثریت والے صوبوں میں مسلمانوں کی وی پوڑیشن آپ کا یہ سوال کہ میمانوں کی وی پوڑیشن تعدل کرد کے جو حکومت اللبید میں ہندووں کو دد ہے؟ یہ سوال دراصل مسلم لیگ کے لیڈردل سے کیا جانا جائے تھا کیونکہ لین دین کی ہاتیں وی کرسکتے ہیں۔ ہم سے آپ پوچیں کے قرہم قراس کا بے لاگ اصولی جواب دیں گے۔

جمال حکومت قائم کرنے کے القیارات ہندووں کو حاصل ہوں وہاں آپ اصولا" دو بی طرح کی حکومتیں قائم کر سکتے ہیں۔ یا الی مکومت جو ہندو قدیب کی بنیاد پر قائم ہو۔ یا پھرالی مکومت جو دلمنی قومیت کی بنیاد پر ہو۔

پہلی صورت میں آپ کے لئے یہ کوئی سوال نہیں ہونا چاہے کہ میے حقق کومت اید میں ہوناوں کو ملیں کے ویے ی حقق ہم "رام راج" میں سلمانوں کو دے دیں کے بایہ آپ کو اس مطلم میں اگر کوئی ریشلکی ہیں ذہب میں ملی ہے تو بہ کم وکاست اسی پر عل کریں " قبلع تظر اس سے کہ دو سرے کس طرح عمل کرتے ہیں۔ اگر آپ کا مطلم ہمارے مطلم سے بحز ہوگا تو اظلاق کے میدان میں آپ ہم پر میں آپ اس کے برام راج میں گئی یا ایس کے رام راج میں تریل ہو جاتے اور اگر مطلم اس کے بر تھی ہوا تو ظاہر ہے کہ دیریا سویر نتیجہ یک پر تھی کا کرتی رہے گئے۔

ری دوسری مورت کہ آپ کی حکومت ولمنی قومیت کی بنیاد پر قائم ہو تو اس مورت بیں بھی آپ کے لئے اس کے سوا چارہ نہیں کہ یا تو جمودی (Democratic) اصول القیار کریں اور مسلمانوں کو این کی تعداد کے اوالا سے حصہ دیں۔ یا پھر صاف صاف کمہ دیں کہ یہ باعد قوم کی حکومت ہے اور مسلمانوں کو اس بین ایک مظوب قوم (Subject Nation)کی حیثیت سے رہنا ہو گا۔

ان دولون صورتول می سے جس صورت پر بھی آپ چاہیں مسلمانوں سے معالمہ کریں۔ بہر عال آپ کے بر آؤ کو وکھ کر اسلائی ریاست ان اصولوں میں ذرہ برابر بھی کوئی تغیر نہ کرے گی جو ذمیوں سے معالمہ کرنے کے لئے قرآن و حدیث میں مقرر کر دسیئے گئے ہیں۔ آپ چاہیں تو اپنی قوی ریاست میں مسلمانوں کا قتل عام کر دیں اور ایک مسلمان نے تک کو ذعہ نہ چھوڑیں۔ اسلامی ریاست میں اس کا انتقام لینے کے لئے کمی ذی کا بال تک بریکا نہ کیا جائے گا۔ اس کے بریکس آپ کا بی چاہے تو ہندو ریاست میں صدر جمہوریہ اور وزیراعظم اور کماغرر انجیف سب بی چک مسلمان باشدول کو بنا دیں۔ بسر طال اس کے جواب میں کوئی ایک ذمہ بھی کمی ایک پوزیش پر مقرر دیں کہنا ویاست کی پالیسی کی شکل اور سمت معین کرتے میں دخل دیں۔

#### (رُيمان المُرِّآن. رجب شوال ۱۳۰۰ مر يولاني اكتوبر ۱۳۱۰)

#### مزيد تفريحلت

سوال: آپ کی جملہ تسانیف اور مابق علیت نامد پڑھنے کے بور بن بیہ فیلم المائی طرز کی حکومت قائم فیلہ کرنے میں جن بجانب ہوں کہ آپ خاص المائی طرز کی حکومت قائم کرنے کے خوایاں ہیں اور اس المائی حکومت کے حمد میں ذی اور الل کرنے کے خوایاں ہیں اور اس المائی حکومت کے حمد میں ذی اور الل کرنے کے خوایاں ہیں اور الل اللی می ہوگی جیسی ہیںدوں میں اچھواؤں کی۔

آپ نے تحریر قربایا ہے کہ "ہندوڈن کی میادت گایں محقوظ رہیں گی ان کو ذہبی تعلیم کا انتظام کرنے کا حق ریا جائے گا۔ " محر آپ نے یہ شیں اس کو ذہبی تعلیم کا انتظام کرنے کا حق ریا جائے گا۔ " محر آپ نے یہ تحریر قربایا کہ آیا ہندووں کو تبلیغ کا حق بھی حاصل ہو گایا شیں؟ آپ نے یہ بھی لکھا ہے کہ امری کو صنایم کر لے وہ اس کے چال نیں حصد دار ہو سکا ہے؟ خواہ وہ ہندو زاوہ ہو یا سکھ زاوہ۔" براہ کرم اس کی توجع کی گیا آپ کی حکومت کے اصوان کی توجع کی گیا آپ کی حکومت کے اصوان پر ایمان فا کر چالاتے میں شرک ہو شکا ہے؟

پر آپ نے فرایا ہے کہ الل کاب کی موروں سے مسلمان اگل کر کے ایل کاب ہی مسلم سکتے ہیں گر آپ نے ساتھ ہی ہے واضح فیس کیا کہ آیا الل کاب ہی مسلم عوروں سے اٹلا کر کتے ہیں یا فیسی؟ آگر ہواپ فنی بی ہے تو کیا آپ اس اصاس برتری (Superiority Complex) کے بارے بیل مزید مدشی والیس مے؟ آگر آپ اس کے اثبات (Justification) بیل اسلام پر ایکان کی اوٹ لیس تو کیا آپ ہے مائے کے لئے تیار ہیں کہ موجودہ ہم فیلا ایکان کی اوٹ لیس تو کیا آپ ہے مائی ان اسلامی قواعد اور کیرکٹر کے اصولوں پر مسلمان آپ کے قول کے مسلمان کی بات تو الگ ربی کیا آپ ہے تعلیم فیس کریں مے کہ ظافت راشدہ کے حمد میں آکٹرویٹی والی والی اسلام لائے دیں کریں تے کہ ظافت راشدہ کے حمد میں آکٹرویٹی و لوگ اسلام لائے وہ ذیارہ تر سیای اقتدار کے خوالی تھے؟ آگر آپ یہ تعلیم کرنے سے قامر ہیں تو فرائے کہ مجروہ اسلامی حکومت کیوں مرف تھیں میں منتقی سال بھل کر

ره من ؟ پر كول حفرت على جيئ مدر اور عليدكى اس قدر خالفت مولى اور خالفين بي حفرت عائشة ماحيه مك حمي ؟

آپ حکومت الیہ کے خوابل ہوتے ہوئے پاکستان کی تخلفت کرتے يں۔ كيا آپ ائي حكومت اليه على حدود كے بغيرى الله كر سكيں ميك؟ يعنية تمیں کو پھر آگی حکومت الیہ کے لئے ملی معدد ہر مل دی موزوں ہو سكتى بين جمال مسترجتان لور ان كے ساتھي باكستان كاسكنے جدو در كر رہے ہیں۔ آپ پاکستان کی حدود کے علاوہ کیول مائرے باندوستان بیل حکومت اليه نافذ كريس ميك؟ نيزيه كره بحى كمولية كه آب موجوده ماحل بين اس طرز حکومت کو جائے کے لئے ایے بائد اخلاق اور بھڑین کیرکڑ کی مخصیتیں كمل سے بدا كريں مے؟ جكد حفرت او كرمدين معرت عائد معرت مثان عيد عديم المثال بزرك اس چند ساول ست زياده نه چاه عظم جوده سو سال کے بعد ایسے کون سے موافق طانت آپ کے چین نظروں جن کی بنا ے آپ کی دور رس گاہیں حکومت الیہ کو عملی صورت پیل دیکہ ری ہیں؟ اس میں فک میں کہ آپ کا پیام ہر خیال کے مطابوں میں دور مور سے ميل رہا ہے اور محص جس قدر مجی مسلمانوں سے ملنے كا انتاق ہوا ہے وہ سب اس خیال سے مای بن کہ آپ نے ہو کھے کما ہے وہ عین اسلام ہے۔ مر ہر فض کا احتراض کی ہے ہو میں نے گزشتہ سلور میں پیش کیا ہے؟ لین آپ کے یاس مد خلافت راشدہ کی اصولی حکومت چلاتے کے لئے ق نانہ کیرکٹر کے آدمی کمال ہیں؟ پھر جبکہ وہ بھڑی تمونہ کی جستیاں اس نظام کو نصف مدی تک ہمی کامیابی ست نہ چاہ شکیں تو اس دور میں اس طرز کی مكومت كاخيال خوش فنى كے سوا اور كيا مو سكا ہے؟

علاوہ بریں آیک چڑ اور بھی عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ دت پہلے مرا یہ خیال تھا کہ مرف ہم ہتدوں میں ہی آیک مشترکہ نصب العین تمیں ہے۔ خیال تھا کہ مرف ہم ہتدوں میں ہی آیک مشترکہ نصب العین تمیں ہے۔ بخلاف اس کے مسلمانوں میں اجماعی زندگی ہے اور ان کے سامنے واحد نصب العین ہے۔ مسلمانوں میں اجماعی سیاست کا بغور مطاحہ کرتے پر معلوم ہوا تھیں ہے۔ جیکن آب اسلامی سیاست کا بغور مطاحہ کرتے پر معلوم ہوا

کہ وہاں کا طال ہم سے ہی دگر گول ہے۔ آپ سے چمپاؤں نہیں ہیں نے
تقریباً مختف مراکز کر کے مسلم رہنماؤں سے ان کے نمب الحین اور طریقہ
کار کے بارے میں ایک متلاثی حق کی حیثیت سے چھ ایک امور ہو میرے
لئے تحقیق طلب تھی وریافت کے ان کے جوابات مومول ہونے پر میرا
پہلا خیال فاط فکلا اور معلوم ہوا کہ مسلماؤں میں ہی طریقہ کار اور نمب
العین کے بارے میں زیدمت اختلاف بلیا جاتا ہے۔

(اس موقع پر منتشر نے جماعت اسلای سے اعمان رکھے والے بعض امحل کی تحریروں سے چند سلور نقل کی جیں۔ انہیں مذف کیا جا آ

طائف قرایا آپ نے؟ آپ کے مشترک المقیدہ رینماکس شدید اختاف ارا بی جنا ہیں۔ این نموس شائل اور واقعات کو نظرائداز کرے محض کتابوں کے صفحات پر ایک چیز کو نظریہ کی مثل بیں چیش کر دیا اور بات ہے اور اسے ممل جامہ بہنا قطعا می مختف چیز ہے۔ سیاست آیک فموس حقیقت ہے جے مثالیا جیس جا سکا کہ کیا آپ میرے اس سارے التماس کو سامنے رکھ کر اپنے مملیا جین جا سکا کہ کیا آپ میرے اس سارے التماس کو سامنے رکھ کر اپنے طریقہ کار اور واق عمل سے بہ تفصیل مطلع قرائیں مے؟"

جواب: آپ کے سوالات کا سراحقیقت بی ایمی تک بیل نہیں پا سکا ہوں اس وجہ سے جو جوابات بیل دیتا ہوں ان بیل سے پکے اور ایسے سوالات لکل آتے ہیں جن کے لکتے کی فیصے وقع نہیں ہوتی۔ اگر آپ پہلے بنیادی امور سے بات شروع کریں اور پھر بندری فروی معافلت اور وقتی ساسات (Current Politica) کی طرف آئیں تو بندری فروی معافلت اور وقتی ساسات (کم بھے اچھی طرح سمجے ضرور ایس کے جا جہ کھے سے شخل نہ ہوں لیکن کم از کم بھے اچھی طرح سمجے ضرور ایس کے سامنے پری طرح سمر دست تو بی ایسا محسوس کرتا ہوں کہ میری پوزیش آپ کے سامنے پری طرح واضح نہیں ہے۔

آپ نے اپنے علیت نامہ میں تحریر فرایا ہے کہ دیس اسلامی حکومت کا میں خواب دکھ رہا ہوں اسلامی حکومت کا میں خواب دکھ رہا ہوں اس میں ذمی اور الل کتاب کی حیثیت وہی ہوگی جو ہندوؤں میں الجھوتوں کی ہے۔" مجھے یہ دکھ کر تعجب ہوا۔ یا تو آپ ذمیوں کی حیثیت میرے صاف

ماف بیان کر دینے کے بادیود نیس سمجھ ہیں یا ہمدوں بی اچھوتوں کی دیٹیت ہو افض نیس ہیں۔ اول تو اچھوتوں کی ہو دیٹیت منو کے دھڑم شامر سے مطوم ہوتی ہے اس کو ان حقوق و مراعات سے کوئی نسبت نہیں ہے جو املای فقہ میں ذمین کو دینے کے اس کو ان حقوق و مراعات سے بوئی بات یہ ہے کہ اچھوت پن کی بنیاد (لمی انتیاز پر ہے دینے کے بیر۔ پھر میں سے بوئی بات یہ ہے کہ اچھوت پن کی بنیاد (امیروایام بحک اور ذمیت کی بنیاد محص حقیدہ پر۔ اگر ذمی املام قبل کر لے تو وہ ہمارا (امیروایام بحک کن سکا ہے۔ محرکیا ایک شودر کی عقیدہ و مسلک کو قبول کر لینے کے بعد ودن آخرم کی بائدیوں سے بری ہو سکا ہے؟

آپ کا یہ سوال بہت بی جیب ہے کہ وہ کیا آیک ہعد ہعد دہتے ہوئے ہی آپ
کی حکومت کے اصواول پر ایمان لا کر اے چلانے علی شریک ہو سکا ہے؟ شاید آپ

اس یات پر فور نہیں کیا کہ اسلامی حکومت کے اصواول پر ایمان سام آئے کے بعد
ہعد ہند کب رہے گا = قومسلم ہو جائے گا۔ آج ہو کروڈول "بعد ڈادے" اس مک
مسلمان ہیں وہ اسلام کے اصواول پر ایمان لا کر بی قومسلمان ہوئے ہیں۔ اس طرح
اسم مو جائیں گے۔ اور جب وہ مسلم
ہو جائیں گے۔ اور جب وہ مسلم
ہو جائیں گے۔ آور جب وہ مسلم
ہو جائیں گے۔ آر یقینا اسلامی حکومت کو چلاتے میں وہ فارے ساتھ برابر کے شریک ہول

آپ کا یہ سوال کہ آیا ہندوں کو اسلامی دیاست بی تیلنے کا حق بھی مامل ہو گا انہیں ہیں۔ ایک یا نہیں ہیں ہونا کا بھرے اس کا بواب انا فختر شیں ہے۔ تیلنے کی کئی شکلیں ہیں۔ ایک شکل یہ ہے کہ کوئی نہ ہی گروہ خود اپنی آنکوہ شلول کو اور اپنے عوام کو اپنے نہ بب کی تعلیم دے۔ اس کا حق تمام وئی گروہوں کو مامل ہو گا۔ دو سری شکل یہ ہے کہ کوئی لم ایک گروہ وں کو مامل ہو گا۔ دو سرول کے سامنے چش کرے لم ایک گروہ وں کے دو سرول کے سامنے چش کرے اور اسلام سمیت دو سرے مسلول سے اپنے نہ بب کو دو سرول کے سامنے چش کرے اور اسلام سمیت دو سرے مسلول سے اپنے نہ بب کو دو سرول کے سامنے چش کرے اور اسلام سمیت دو سرے مسلول سے اپنے وجوہ اختلاف کو علی حیثیت سے بیان اور اسلام سمیت دو سرے مسلول سے اپنے وجوہ اختلاف کو علی حیثیت سے بیان کو اسلامی ریاست جی کرے۔ اس کی اجازت نہ دیں گے۔ تیری شکل یہ ہے کہ کوئی رہے ہوئے اپنا دین تبدیل کرنے کی اجازت نہ دیں گے۔ تیری شکل یہ ہے کہ کوئی گروہ اپنی اٹھائے جس کی غرض یا جس کا حال

یہ ہو کہ ملک کا نظام ذیرگی تبدیل ہو کر اسلامی اصولوں کے بجلے اس کے اصولوں پر قائم ہو جلے۔ ایکی تبلیخ کی اجازت ہم اپنے حدود افتدار میں نمی کو نہیں دیں ہے۔ اس مسلے پر میرا مفعل معمون مصملام میں قبل مرد کا تھم" ماحظہ فرائے۔ ا

الل تمکب کی موروں سے مسلمان کا فکاح نامیاز اور مسلمان موروں سے اہل کتاب کا تکاح نامیازہ ہونے کی بنیاد نمی احساس پرتری پر فیس ہے کا کہ یہ آیک نفسیاتی حقیقت پر بنی ہے۔ مویاحوم مناز کم ہوتا ہے اور اثر زیادہ ڈاٹا ہے۔ مورت یاحوم مناٹر زیادہ ہوتی ہے اور اٹر کم ڈالی ہے۔ آیک قیرمسلہ اگر نمی مسلمان سک تکاح میں ائے واس کا امکان کم ہوتا ہے کہ وہ اس مسلمان کو غیرمسلم بنا لے کی اور اس بات کا امکان زیادہ ہے کہ وہ مسلمان ہو جائے گی۔ لیکن ایک مسلمان مورت اگر نمی فیر مسلم کے تکان میں چلی جلے تو اس کے قیرمسلہ ہو جلے گابہت زیادہ اندیشہ ہے اور اس بلت کی وقع بہت کم ہے کہ وہ اپنے شوہر کو اپنی اولاد کو مسلمان بنا سکے گی۔ ای التے مسلمانوں کو اس کی ایازت جیس دی می کہ وہ این اور کیال کا تکاح فیرمسلمول سے كريد البت أكر الل كلب مي سے كوئى فض خود الى بنى مسلمان كو دسين ير راضى مو و سلمان اس سے فاح کر سکتا ہے۔ لین قرآن بی جال اس چزی اجازت دی گئ ہے دہاں ساتھ بی ساتھ ہے وحملی ہی وی می ہے کہ اگر غیرمسلم ہوی کی حبت میں جلا ہو کر تم نے ایکن کو دیا تو تہادا سب کیا کرایا بہاد ہو جائے گا اور آفرت میں تم خمارے میں رہو کے۔ نیز یہ اجازت ایمی ہے جس سے خاص ضرورتوں مے مواقع پر ى قائده العلام اسكا بيد يوكى ينديده صل تعين بيد جيد قول عام مامل مو يلكه بعش ملات میں تو اس سے منع ہی کیا گیا ہے آک مسلمانوں کی سوسائٹی میں فیرمسلم مناسر کے داخل ہونے سے کمی نامناسب خفلاتی اور اعتقادی مالت کا نشودتما نہ ہو

آپ کا یہ سوال کہ اسلامی حکومت صرف تمیں پنیٹیس سال چل کر کیول رہ گئی ایک اہم کاریخی مسئلہ سے متعلق ہے۔ اگر آپ اسلامی خارج کا بغور مطالعہ کریں تو اس کے اسبب سمعنا آپ کے لئے کچھ زیادہ مشکل نہ ہو گا۔ کی خاص اصول کی علمبروار جماعت جو مطام زندگی خاتم کرتی ہے اس کا اپنی بوری شان کے ساتھ جانا علمبروار جماعت جو مطام زندگی خاتم کرتی ہے اس کا اپنی بوری شان کے ساتھ جانا

ا ۔ یہ مغمون اب کمالی شکل میں شاکتے ہو چکا ہے۔

اور قائم رہنا اس بات پر حصر ہو گاہے کہ لیڈرشپ آیک ایسے چیرہ کردہ کے ہاتھ بن رہے ہو اس اصول کا سچا اور مرکزم ہی ہے۔ اور لیڈرشپ ایسے کروہ کے ہاتھ بن مرف اس حالت بن رہ سکتی ہے جب کہ عام باشتدوں پر اس کردہ کی گردت قائم رہے اور ان کی مقیم آکٹریت کم از کم اس حد تک تعلیم و تربیت پلے ہوئے ہو کہ اس اس خاص اصول کے ساتھ کری والنگل ہی ہو اور وہ ان اوگوں کی بات شنے کے لئے تیار عمل اس اصول کے ساتھ کری والنگل ہی ہو اور وہ ان اوگوں کی بات شنے کے لئے تیار بوا۔ یہی شریع اس اصول کے ساتھ کری والنگل ہی ہو ہور وہ ان اوگوں کی بات شنے کے لئے تیار بوا۔ یہی شریع ہو اس اصول سے بات کر کسی وہ مرب طریقہ کی طرف بلانے والے ہوا۔ یہ بات انہی طرح ذہن فقین کر لینے کے بود اسلامی تاریخ پر نظر ڈالئے۔

ین منتا کا اور جو نیا نظام در این انتقاب رونما موا اور جو نیا نظام زندگی قائم موا اس کی بنیاد ہے جی کہ عرب کی آبادی میں آیک طرح کا اظافی التلاب (Moral Revolution) واقع مو چا تما اور آنخضرت مستنظم کی آیادت میں مالح انسانوں کا ہو مخفر کروہ تیار ہوا تھا اس کی قیادت تمام الل عرب نے تتلیم کرلی تھی۔ لیمن کانے کال کر حمد خلافت راشدہ میں جب ملک پر ملک نے ہوئے شروع ہوئے و املام کی مکلت میں وسیع بت تیزی کے ساتھ ہونے کی اور اعتمام اتنی تیزی کے ساتھ نہ ہو سکا چ ککہ اس نانہ میں تشواشاعت اور تعلیم و تبلیغ کے ذرائع است نہ تھے جتنے آج ہیں اور نہ وسائل عمل و تقل موہودہ زمانہ کے مائد تھے 'اس کتے جو فوج در فوج انسان اس تی مسلم سوسائٹ میں داخل ہونے شروع ہوسے ان کو اخلاقی وہی اور عملی حیثیت سے اسلامی تحریب میں عمل طور پر جذب کرنے کا انظام نہ ہو سکا۔ بتیجہ بیہ ہوا کہ مسلمانوں کی عام آبادی ہیں میچ حتم کے مسلمانوں کا تناسب بہت کم رہ کیا اور خام شم کے مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہو می۔ تیکن اصولام ان مسلمانوں کے حول اور احتیارات اور سوسائل میں ان کی حیثیت مجے حتم کے مسلمانوں کی بہ نبست کچر بھی مخلف نہ ہو سکتی تھی۔ ای دجہ سے جب معرت علی کے نمانہ میں احجاجی تحریمیں ا۔

ا۔ لین بن کا متعد اسلام سے پر کمی نہ کمی طرح کی جالیت کی طرف پلٹ جانا تعلد

(Reactionary Movementa) ہوئما ہو کمیں تو مسلمان پہلک کا ایک بہت ہوا حصہ ان سے متاثر ہو کیا اور لیڈر شپ ان لوگوں کے ہاتھ سے نکل کئی ہو خمینہ اسلای طرز پر کام کرنے والے تھے اس باریخی حقیقت کو سجے لینے کے بعد جمیں یہ واقد ذرہ میرار بھی دل فکت میں کرنا کہ خاص اسلای حکومت تمیں جسیس میل سے زیادہ مومہ تک قائم نہ رہ سکی۔

آج آگر ہم ایک صالح گروہ اس قابت اس اظائی اور اس سرت کے انسانوں کا منظم کر سکیں جواسلام کے خطا کے مطابق ہو تو ہم امید رکھتے ہیں کہ موجودہ دیانہ کے ذرائع و وسائل سے قائدہ اٹھا کرنہ صرف اپنے ملک بلکہ دنیا کے دو مرے ممالک میں بھی ہم ایک اخلاق و تمانی افتلاب بہا کر سکیں گے اور جس پررا بھین ہے کہ ایسے گردہ کے منظم ہو جانے کے بود عام انسانوں کی قیادت اس گردہ کے سواکمی دو مری پارٹی کے باتھ میں جس وہ استی و ماس کی دو مری فیارٹ کے دیا ہے۔ آپ مسلمانوں کی خوجودہ حالت کو دکھ کر جو رائے قائم کر رہے ہیں وہ اس حالت مرجساں جس ہو سکتی جو جارے پڑی نظر ہے۔

قائم کر رہے ہیں وہ اس مالت پر چہاں نمیں ہو سکی جو ادارے پیش نظرہے۔
اگر می افلان کے حال انسان میدان عمل چیں آ جائیں تو جی آپ کو بین والآ اموں کہ مسلمان عوام بی نہیں بلکہ بعدو عیدائی باری اور سکھ سب ان کے کردیدہ ہو جائیں گے اور خود اپنے ہم قرب لیڈروں کو چھوڑ کر ان پر احتاد کرنے اس کیس کے ایس کے قراح سے تیار کرنا اس وقت میرے پیش نظرے اور جی خدا ہے وعاکر آ ہوں کہ اس کام جی وہ مری مدد کھے۔
"کومت الیہ" اور "پاکتان" کے فرق کے متعلق ہو موال آپ نے کیا ہے اس کا ہواب آپ میری کابوں جی اسول پر ہے " ایش مسلمان قوم کے افراد جمال پاکتان سے مطالبہ کی بنیاد قوریت کے اصول پر ہے " ایش مسلمان قوم کے افراد جمال پاکتان سک مطالبہ کی بنیاد اسلام کا اصول پر ہے " ایش حاصل ہو۔ بنداف اس کے کرک حکومت الیہ کی بنیاد اسلام کا اصول شہد پاکتان صرف ان لوگوں کو ایش کر سکا

ہے جو مسلمان قوم سے تعلق رکھتے ہیں۔ لیکن یکومت المید کی دعوت تمام انسانوں کو ایک مسلمان قوم سے تعلق رکھتے ہیں۔ لیکن یکومت المید کی دعوت تمام انسانوں کو ایک کر سکتی ہے والو وہ پیدائش مسلمان ہول یا پیدائش ہندو یا کوئی اور ۔۔ پاکستان مرف وہیں قائم ہو سکتا ہے جمال مسلمانوں کی اکثریت ہے اور اس بات کی بہت کم

آپ کا یہ خیال ہالکل سی ہے کہ اس وقت مسلمانوں میں آیک مشترکہ متعد اور نعب العین کا فقدان ہندوی سے بھی کچھ ذیاوہ پلا جاتا ہے۔ در حقیقت یہ سب بھی نیچہ ہے اسلام سے بے نیاز ہو کر دنیوی مطلات کو خواہشات نئس اور فیر مسلم طور طریقوں کی تھٹید سے حل کرنے کی کوشش کلے اگر مسلمان خاص اسلای اصول پر اپنے انٹرادی و ابتمامی مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے تو آپ ان کو آیک ہی متعد اور آیک ہی متعد اور آیک ہی منصد اور آیک ہی نصب العین کے بیچے اپنی ماری قوتی مرف کرتے ہوئے پاتے۔ آپ نے مسلمانوں کے اندر خیالات اور اعمال کا ہو اختیار محسوس کیا ہے اسے ہیں بھی ایک دت سے ویکے رہا ہوں اور ماری اسلای تحریک کے ساتھ مسلمانوں کے محلف طبقوں کا ہو ہوتی۔ کو تعلق طبقوں کا ہو ہوتی۔ کو تعلق طبقوں کا ہو ہوتی۔ کو تکہ ان بین ہوتی۔ کو تک میں اندر کوئی بد دل نیس ہوتی۔ کو تکہ ان بین موں بلکہ آیک بین حد تک پر امید ہوں۔ جیسا کہ مرف بھی خیری تو رہا ہے ، مسلمانوں کا تعلیم یافتہ طبقہ بین تیزی کے ساتھ اسلام آپ نے فرد بھی تحریر فرایا ہے ، مسلمانوں کا تعلیم یافتہ طبقہ بین تیزی کے ساتھ اسلام آپ کے در ایمان کو در ایمان کو در ایمان کی ور ایمان کی در ایمان کو در ایمان

ہے۔ اس کے ساتھ میں سے بھی و کھ رہا ہوں کہ مسلمانوں کے موجودہ مختلف کروہ جس طرز پر کام کر ترہے ہیںا سے ان کا قلع کی حول تک پنچنا تقریباً عل ہے۔ اندا اس امر کا توی امکان ہے کہ مستنقل قریب بیں مسلمان توہوان ان مختف کردہوں سے اور ان کی سیاست سے ہاویں ہو جائیں سے اور ان سے سلتے خاص اسلام سے اصولوں پر کام کرنے کے سواکوئی جارہ نہ رہے گا۔ صرف کی تبیں بلکہ بیں تو یہ ویکھ رہا ہوں کہ ہندووں میں بھی جب قوم برسی سامی آزاوی کی منول پر پہنچ جائے گی تو انسیں ساست اور معاشرت اور تندن کی مشینری کو چلاتے کے سکتے کچھ اصول درکار ہوں سے اور وہ گاندھی تی کے قلیفے میں یا کائٹرس کی وطن پرئ اور ہندو مماسیما کی قوم پرئی میں ند ال سكيس كمد اس وقت ان كے لئے صرف ووى رائے مول محد يا اشتراكيت ك اصولوں کو افتیار کریں یا پر اسلام کے اصولوں کو قبل کر لیں۔ اس موقع کے پیش آتے تک اگر ہم اصول اسلام کے بے لاک داخیوں کا ایک صالح کروہ منظم کرنے میں کلماب ہو مجھ۔ تو چھے ۸۰ فیمدی امید ہے کہ ہم اپنے بندد اور سکے ہمائیوں کو اشتراکیت سے بچاتے اور اسلام کے اصولول کی طرح تھینج لانے میں کامیاب ہو جائیں

ہارے اس مقد کی راہ میں سب سے بدی رکاوٹ مسلمانوں اور ہشدوں کی موجودہ قوی کھکش ہے۔ گر ہم امید کرتے ہیں کہ جس طریقہ پر ہم اس وقت کام کر رہے ہیں اس سے ہم ہندوں اور معموں اور دو مری غیر مسلم قوموں کے اس تعسب کو جو وہ املام کے خلاف رکھتے ہیں بالاخر دور کر دیں کے اور انہیں اس بات پر آبادہ کر لیں کے کہ وہ املام کو خاص اصولی حیثیت سے دیکھیں نہ کہ اس قوم کے نہ ب کی حیثیت سے جس کے ساتھ دھوی اغراض کے لئے ان کی مرقوں سے کھکش بہا ہے۔ دیاں افراض کے لئے ان کی مرقوں سے کھکش بہا ہے۔

مسلم لیک سے اختلاف کی نوعیت

سوال ال : کن اصول علوط اور بنیادول پر بعدستانی مسلماول کی سیای و معاشی اصلاح ان حالت کے اندر رہتے ہوئے جن بی وہ گھرے ہوئے بین اسلام اصول روایات اور نظم نظر کے مطابق ممکن ہے؟ براہ کرم بین اسلامی اصول روایات اور نظم نظر کے مطابق ممکن ہے؟ براہ کرم حسب زیل خطوط پر اپنی تنعیلی رائے تحریر بیجیت

(الف) ایک ایا قابل عمل دستور تجویر سیجے جس کے کرسیے قومی احیاء کے مشترکہ متعدد کے لئے مسلمانوں کے مخلف فرقوں اور مرارس کارکو شعر اور مربوط کیا جا شک

(ب) ایک ایا اقتصادی فخشہ و قطام مرتب سیجیج ہو اصول املام کے ماتھ مطابقت رکھتا ہو۔

(ج) ہندستانی مسلمان جن مخصوص طلات بھی گھرے ہوئے ہیں الہیں ذہن بھی رکھ کر ہوئے کہ کیا ہے ممکن ہے کہ اگر اور جب وہ الی الزار ریاستیں عاصل کر لیں جن بھی ان کی اکثریت ہو' تو ایک ایرا قطام حکومت قائم کر سکیں جس بھی ڈیب اور سیاست کے درمیان ایک خوش اکر ہم آبگی پیدا ہو جائے۔

(ر) اسلامی اصول وایات تصورات اور نظریات کے مطابق ایک ایس اسمیم مرتب سیجے ہو مسلمانوں کے معاشرتی تندی اور تقلیم بہلووں پر ملوی ہو۔

ا۔ یہ دراصل سوالنامہ ہے جو مسلم لیگ کی مجلس عمل کی جانب سے جاری کیا عمیا تھا اور من جملہ دو سرے اصحاب اور اوارات کے عدر ترجمان القرآن کو بھی بھیجا عمیا تھا۔ (۱) مجموعی قوی بیرود کی خاطر ندیجی اوارات بینی اوقاف اور دو مراح درائع آمانی کو ایک مرکز کے ماتحت منظم کرنے کے لئے مرکز کے ماتحت منظم کرنے کے لئے مراح کار اور فقام اس طرح مرتب کیجئے کہ ان اواروں پر تبدنہ رکھنے والے اشخاص کے اصامات میلانات افراض اور مختف دیکھنے کہ ان افراض اور مختف نظریات کا لیکٹ رہے۔

جواب ؛ آپ نے جو تعمیلی سوالات دریافت کے جی وہ در اصل ایک ہی ہدے سوال کے اجزا ہیں۔ پھر کیا ہے بہتر نہ ہو گاکہ ان مسائل کو الگ الگ لینے اور ان پر الگ الگ رائے قابر کرنے کے بجلے اس بوے سوال کو بیک وقت سامنے لے آیا جائے الگ رائے قابر کرنے کے بجلے اس بوے سوال کو بیک وقت سامنے لے آیا جائے جس کے یہ سب اجزا جیں۔ اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان کس طرح وہ اصلی مسلمان بیس جنہیں بتانا قرآن کا اصل فشا تھا۔ یہ ہے اصل سوال اور اس کے عل ہونے سے بیش جنہیں بتانا قرآن کا اصل فشا تھا۔ یہ ہے اصل سوال اور اس کے عل ہونے سے باتی سب سوالات خود بخود عل ہو جائیں گے۔

میرے پان اس سوال کا میدها اور صاف ہواپ یہ ہے کہ پہلے اسلام کو جو پہلے وہ ہے اسلام کو جو پہلے وہ ہے اور ہو کی انسان سے اس کے مطالبات ہیں واضح طور مسلمانوں کے سامنے رکھ دیا جائے اور ان سے شعوری طور پر اسے قبال کرنے کا مطالبہ کیا جائے۔ پھر جو لوگ اسے جانے اور سجھنے کے بعد قبول کریں اور اپنے طرز عمل سے خابت کریں کہ واقعی انسون نے اسے جول کیا جائے انسون نے اس کو ایک پارٹی کی صورت ہیں منظم کرنا شروع کیا جائے انسون نے اس کو ایک پارٹی کی صورت ہیں منظم کرنا شروع کیا جائے اور باتی مسلمانوں ہیں مسلمل تیلنے و تلقین کا سلمیلہ اس ارادہ کے ساتھ جاری رکھا جائے کہ بالا خر ہمیں اس پارٹی ہیں یوری قوم کو جذب کر این ہے۔

اس پارٹی کے ملت صرف ایک عی نصب العین ہو بینی املام کو بہ حیثیت ایک نظام زندگی کے عملاً قائم کرنا۔ اور اس کا ایک عی اصول ہو بینی املام کے خالص طرفقہ پر جانا (خواہ سے طرفقہ دنیا کو مرفوب ہو یا نہ ہو) اور فیر املام کے ماتھ بر مدارات و معمالت (Compromise) اور بر آمیزش و اختلاف کو تعملی چموڑ ویا۔ اس نصب العین اور اس اصول پر جو پارٹی کام کرے گی اس کے لئے وہ سوالات جو آپ کے مائے اس عرب سے بیدا عی نہ ہوں گے اور اگر ان میں سے بعض ملے

سوالات بیدا ہوئے بھی تو وہ اس شکل میں جمیں ہوب کے جس شکل میں آپ کے سلت اب یہ سوالات آ رہے ہیں۔ انہیں کوئی نی اسکیم وضع نہیں کرنی ہو گی۔ بلکہ مرف وہ قوت فراہم کرنا ہو گی جس سے بنی ہوئی اسکیم کو نافذ کر سکیں۔ وہ اس کی پروا میں کریں گے کہ موجودہ طلات ہاری اسلیم کے نفاذ کے لئے ساز گار ہیں یا جس وہ ناماز کار ملات کو بندر بدلیں کے آکہ وہ اس اسلیم کے لئے مازگاری کرتے پر مجور ہوں۔ قرض یہ کہ ان کا نقلہ تظراس معالمہ جی اس نقلہ تظرے بالکل مختف ہو گا ہو

آپ معرات نے القیار کیا ہے۔

میرا خیال ہے کہ آپ حرات آیک ایس ریجیدگی میں بر سے میں جس کا کوئی حل شلد آپ نہ یا سکیں ہے۔ وہ پیچیے یہ ہے کہ ایک طرف و آپ اس بوری مسلمان قوم كو مسلمان "كى حيثيت سے لے رہے ہيں جس كے نانوے في صد افراد اسلام سے جلل اور پھانوے نی صد مخرف اور نوے فی صدی انحراف پر معربی- لین وہ خود اسلام کے طریقہ پر چانا نہیں چاہتے اور نہ اس مٹاکو بورا کرنا چاہتے ہیں جس کے کتے ان کو مسلمان بنایا کمیا ہے۔ دوسری طرف آپ مالات کے اس پورے مجود کو جو اس وقت مملا قائم ہے۔ تموڑی ی ترمیم کے بعد قبل کر لیتے ہیں اور جاہتے ہیں کہ ملات تو یمی رہیں اور پھران کے اندر تمی اسلام اسکیم کے نفاذکی مخیاتش لکل آسے۔ يى چزاب كے لئے ايك بدى وجدى بداكتى بد اكتى ب اور اى وجد سے مراب خيال ہے کہ جن مسائل سے آپ حضرات تعرض کر رہے ہیں ان کا کوئی حل آپ مجھ نہ یا

سوال: آپ كوعلم مو كاكر مسلم ليك في كام كو آم برها ي كا لئة ايك مجلس عمل کا تقرر کیا ہے۔ پر اس مجلس عمل نے مخلف ذیل مماس مسلمانوں کی اصلاح و ترقی کے لئے مقرد کر دی ہیں۔ انبی میں سے ایک ندہی و معاشرتی طالت کی اصلاح کے لئے ہے جس کے وائی کی طرف سے آپ کو ایک سوال نامہ غالباً موصول ہو چکا ہو گل اے اس سوالنامہ کو

ا۔ یہ وی سوالنامہ ہے جو اور عارمے جواب سمیت ورج ہو چکا ہے۔

خاص وجہ کا مستق محصے اور ہر طرح کے اختلاقات کو نظر انداز کرکے مکری تعلق فرائی نے ہیں۔
تعلون فرائیے۔ نتیمت محمنا چاہئے کہ ایکی تک مطابوں نے اپی ذہبیت کو مغرب۔ اور سال الله کے مقالمہ میں بچا رکھا ہے۔ اگر اس نازک لور میں ان کی محمح رینمائی نہ کی مجی تو ممکن ہے کہ فودانان لحت ترکی اور ایران کے محص قدم پر چل تعلیں۔

جواب: آپ كا عليت عد آتے سے پہلے بى ميں ليك كى جلس عمل كو منذكر موالنام کا جواب دے چکا ہوں۔ آپ معرات ہر کزیے گمان نہ کریں کہ جس اس کام جس کس مم کے اختافات کی وجہ سے حصد لیا تیس جابتك در اصل ميرى مجورى يہ ہے كه میری سجد میں ہے جیس کا آکہ حصد لوں و میں طرح۔ اوجوری ترایر (Measures Half) میرے ذہن کو بالکل ائیل قیس کرتی۔ نہ وائع دوزی (Patch Work) ے بی جمد کو مجمی ولیسی رہی ہے۔ اور میلس عمل کے پیش نظری کچھ ہے۔ اگر کل مخریب اور کلی تغیر پیش تظرموتی تو چی به مل و جان اس پی برخدمت انجام دینے کے لئے تیار تھا کین یماں کل کو بہنسہ برقرار رکھتے ہوئے اس کے ایمن ایزا کو بٹا كران كى جكہ بعض ووسرے اجزا لا ركھنا مطاوب ہے جس سے لئے كوكى كائل عمل اور انتجہ خیز صورت سوچنے سے میرا وہن عابر ہے۔ میرے گئے کی مناسب ہے کہ اس باب بیل عملاکوئی خدمت انجام وسیتے کے بجلے ایک طالب علم کی طرح ریکتا دہوں که سویت والے اس بروی اصلاح و تغیری کیا صور عن تكالتے بیں اور كرنے والے اس عمل میں لا کر کیا نتائج بیدا کرتے ہیں۔ آگر فی الواقع اندوں نے اس طریقہ سے کوئی بمتر بتیجہ نکل کر دکما دیا تو وہ میرے لئے آیک انکشاف ہو گا اور ممکن ہے کہ اس کو د کچہ کر میں مسلک کئی سے مسلک بڑتی کی طرف عمل (Convert) ہو میاؤں۔ (ترجمان المقرآن مجب شوال ١٧٠٥ جولالي أكتور ١١٨٥)

### مطالبه بإكستان

سوال: جارا عقیدہ ہے کہ مسلمان آدم علیہ السلام کی خلافت ارمنی کا وارث ہے۔ مسلمان کی زندگی کا متعمد صرف اللہ پاک کی رضا اور اس کے مقدس قانون پر چننا اور وو مروال کو جلنے کی ترغیب دینا ہے۔ اس کے اس کا فطری

نصب العین یہ قرار پایا ہے کہ سارے عالم کو قانون الیہ کے آگے مغتوح کر وے۔

لین مسرجناح فور عارے دو سرے مسلم لیکی یمائی پاکستان چاہتے ہیں۔
ہندوستان کی زمین کا آیک محوشالہ آکہ فن کے خیال کے مطابق مسلمان
عین کی زیرگی محزار سکیں۔ کیا خاص دبی نقلہ نظرے یہ قائل اعتراض
شہری؟

یہوری قوم مقہور و مغفوب قوم ہے۔ اللہ پاک نے اس پر ذہن تھا۔

کر دی ہے اور ہر چھ کہ اس قوم میں دنیا کے ہیدے سے بیرے سرائی دار
اور مختف طوم کے ماہرین موجود ہیں لیکن ان کے قبضہ بین ایک انچ نشن
میں ہے۔ اج وہ اپنا قوی وطن بنانے کے لئے بھی انگر یزوں سے بھیک
ماکھتے ہیں اور بھی امریکہ والوں ہے۔

میرے خیال میں مسلمان ... یا بافاظ دیگر مسلم لیگ ہمی ہی کی کر رہی ہے۔ وہ یہوریوں کی طرح پاکستان کی بھیک مجمی ہندول سے اور مجمی اگریزوں سے انگنی پھر رہی ہے۔ تو پھر کیا ہد آیک مقبور اور مفنوب قوم کی بیروی مسلمانوں کو بھی بیروی مسلمانوں کو بھی اسی صف میں لا کھڑا نہ کروے گی؟

جواب: مطالبہ پاکستان کے متعلق آپ میرے مفصل خیالات "مسلمان اور موجودہ سیاک کھکش" حصہ سوم میں ملاحظہ فرملیئے۔ میرے نزدیک پاکستان کے مطالبہ پر یبودیوں کا قوی وطن تمیں ہوتی۔ قلسطین نی الواقع یبودیوں کا قوی وطن تمیں ہے۔ ان کو وہاں سے نظے ہوئے وو بڑار برس گزر بچے ہیں۔ اسے آگر بان کا قوی وطن آبیا کم کما جا سکتا ہے قو ای معنی میں جس سعنی میں جرمنی کی آریہ نسل کے لوگ وسط ایشیا کو اپنا قوی وطن کہ سکتے ہیں۔ یبودیوں کی اصل پوزیشن سے تمیں ہے کہ آبی ملک واقعی ان کا قوی وطن سے اور وہ اسے تعلیم کرانا چاہتے ہیں۔ بلکہ ان کی اصل پوزیشن سے ہے کہ آبی ملک واقعی کہ آبی ملک واقعی کے آبی ملک وزیشن سے ہے کہ آبی ملک واقعی کے آبی ملک بوزیشن سے ہے کہ جم کو ونیا کے مخلف کے آبی ملک بوزیشن سے ہے کہ جم کو ونیا کے مخلف سے ایک مطالبہ سے کہ جم کو ونیا کے مخلف سے موروں سے سمیٹ کر وہاں کا بہا جائے اور اسے برور مارا قوی وطن بنا ویا جائے۔ سے سمیٹ کر وہاں کا بہا جائے اور اسے برور مارا قوی وطن بنا ویا جائے۔

بخلاف اس کے مطابہ پاکستان کی بنیاد ہے ہے۔ جس علاقہ میں مسلمانوں کی اکثریت آباد ہے دو بالفعل مسلمانوں کا قوی وطن ہے۔ مسلمانوں کا کمنا صرف ہے ہے کہ موجودہ جہوری نظام میں بہندستان کے دو مرے حصول کے ساتھ کھے رہنے ہے ان کے قوی وطن کی سیای حیثیت کو جو تفسان پہنچا ہے اس ہے اس کو محفوظ رکھا جلٹے اور حقوم بہندستان کی ایک آزاد حکومت کے بجلٹے بہند بہندستان فور مسلم بہندستان کی دو آزاد حکومتیں قائم ہوں۔ بالفاظ دیگر مسلمان ہے نہیں کتے کہ ہمارے لئے آیک قوی وطن موجود ہے اس کو اپنی آزاد عکومت انگ قائم کو اپنی آزاد علامت کے جاتے وطن جو یالفعل موجود ہے اس کو اپنی آزاد عکومت انگ قائم کرنے کا حق حاصل ہونا چاہئے۔

یہ چروی ہے جو آج کل دنیا کی ہرقوم جائی ہے اور اگر مسلمانوں کے مسلمان ہونے کی دیٹیت ہے دیکھا جائے قو ان دیٹیت کو نظر اہراز کر کے انہیں صرف ایک قوم کی دیٹیت ہے دیکھا جائے قو ان کے اس مطالبہ کے حق بجانب ہوئے جس کوئی کلام نہیں کیا جا سکک ہم اصواا" اس بات کے خالف جیں کہ دنیا کی کوئی قوم کسی دو سری قوم پر سیای و معافی دیٹیت ہے مسلم ہو۔ تعارے نزدیک اصواا" یہ ہرقوم کا حق ہے کہ اس کی سیای و معافی باگیں اس کے اپنے باتھوں میں ہول۔ اس لئے ایک قوم ہونے کی دیٹیت سے آگر مسلمان یہ مطالبہ کریں تو جس دو سری قوموں کے مطلبہ میں یہ مطالبہ می جے ہے ای طرح ان کے مطلبہ میں یہ مطالبہ کریں تو جس دو سری قوموں کے مطلبہ میں یہ مطالبہ می جے ہے ای طرح ان کے مطالبہ میں بھی سیجے ہے۔ ای طرح ان کے مطالبہ میں بھی سیجے ہے۔

ہمیں اس چیز کو نصب العین بنانے پر جو احتراض ہے 
مسلمانوں نے ایک احمولی جماعت اور ایک فظام کی دافی اور علمبردار جماعت ہونے کی حیثیت کو نظرانداز کرکے صرف ایک قوم ہونے کی حیثیت اختیار کرئی ہے۔ اگر وہ اپنی اصلی حیثیت کو قائم رکھتے تو این کے لئے قوی وطن اور اس کی آزنوی کا سوال ایک نمایت حقیر سوال ہو آ بلکہ حیثیت کی عرب سے وہ این کے لئے پیدا بی نہ ہو کہ اب اس کر ڈول ہو کر ایک ذورا سے خطہ میں اپنی خومت حاصل کر لینے کو ایک انتہائی نصب کو ڈول ہو کر ایک ذورا سے خطہ میں اپنی خومت حاصل کر لینے کو ایک انتہائی نصب العین سمجھ دے ہیں گئے دو ایک اختیار کریں تو انعیار کریں تو خطا ایک مسلمان سادی ونیا پر اپنی کین ور حقیقت اینے اس ظام کی جس کا وہ والی ہوئے کی حیثیت اختیار کریں تو خوات کا دی ہوئے کی حیثیت اختیار کریں تو خوات کا دی ہوئے کی جی کی ملک خوات کا دی ہوئے کی جی کر سکا ہے۔ اور صحیح طور پر سمی کرے تو اسے قائم بھی کر سکا ہے۔ اور صحیح طور پر سمی کرے تو اسے قائم بھی کر سکا

<u>-</u>

#### (ترجمان المقرآن۔ رجب شوال ۱۳۰۰ بولائی اکوپر ۱۸۲۰

## جماعت اسلامي نور صوبه سرجد كاريفرندم

موال: جيها كه آپ كو مطوم ہے صوبہ مرحد ين اس موال پر ديفريزم ہو
رہا ہے كه اس صوبہ كے لوگ تختيم ہير كے بعد اپنے صوب كو ہيد ستان
كے ماتھ شال كرانا چاہج بين يا پاكتان كے ماتھ۔ وہ لوگ جو جماعت
املای پر احتی رکھ بین ہم ہے دریافت كرتے بین كه ان كو اس استعواب
میں رائے رہی چاہئے لور كس طرف ہے رائے دہی چاہئے؟ بكو لوگوں كا
خیل ہے ہے كہ اس استعواب میں بھی ہماری پالیسی ای طرح فیر جاندارانہ
ہونی چاہئے ہيے عالس تانون مان كے مائی استخاب میں رہی ہے ورنہ ہم
پاكستان كے حق میں اگر ووث ویں كے تو يہ ووث آپ سے آپ اس نظام
عومت كے حق میں بھی شار ہو كا جس پر پاكستان قائم ہو رہا ہے۔

جواب: استعواب رائے کا معالمہ مجائس قانون سال کے انظابت کے معالمے سے اصوالا استعواب رائے صرف اس امرے متعلق ہے کہ تم کس ملک سے وابستہ رہنا چاہتے ہو۔ ہندوستان سے با پاکستان سے؟ اس معالمے جس رائے دینا بالکل جائز ہے اور اس جس کوئی شرحی قبادت نہیں۔ اندا جن جن علاقوں جس استعواب رائے کیا جا رہا ہے وہاں کے ارکان جماعت اسلامی کو اجازت ہے کہ اس جس رائے ویں۔

رہا ہے سوال کہ کس چڑ کے فق میں دائے دیں قو اس معافے میں جماعت کی طرف سے کوئی پابٹری نہیں عائد کی جا سی 'کو گلہ جماعت اپنے ارکان کو صرف ان امور میں پابٹر کرتی ہے جو تحریک املائی کے اصول اور متعمد سے تعلق رکھے ہیں' اور یہ معالمہ نہ اصولی ہے نہ متعمدی۔ اس لئے ارکان جماعت کو افتیار ہے کہ وہ اپنی صوابرید کے مطابق جو دائے چاہیں دے دیں۔ البتہ مخصی حیثیت سے میں کمہ سکتا ہوں کہ اگر میں خود صوبہ سرحد کا رہے والا ہوتا تو استعماب دائے میں میرا ودت پاکستان کے فق میں پڑتا اس لئے کہ جب بندوستان کی تقیم بندو اور مسلم قومیت کی باکستان کی تقیم بندو اور مسلم قومیت کی

بنیاد پر او رہی ہے تو لا محلہ ہر اس علاقے کو جہاں مسلمان قوم کی اکثریت ہو اس تنسیم میں مسلم تومیت بی کے علاقے کے ماتھ شال ہونا جاہئے۔

پاکتان کے جن بی دوت دینا لات اس قلام حکومت کے جن بی دوت دینے کا ہم معنی نہیں ہے جو آئرہ یماں قائم ہونے والا ہے۔ وہ قلام اگر فی الواقع اسلامی ہوا ہمیں کے دو آئر وہ آئر وہ فیر بیسا کہ وعدہ کیا جا آ رہا ہے قو ہم دل و جان ہے اس کے حالی ہوں کے لور اگر وہ فیر اسلامی نظام ہوا تو ہم اے تریل کر کے اسلامی اصولوں پر ڈھالنے کی جدد جد اس طرح کرتے رہیں گے جس طرح موجودہ قلام بی کر رہے ہیں۔

(سر رونه محكور مورخه هر جولاكي ١٩٣٤)

## حكومت البيد اور بليائيت كالصولي فرق

موال: "رسالہ پیغام من میں ابوسعید بڑی صاحب نے اپنے ایک معمون کے سلسلہ میں لکھا ہے۔

اسلامی سیاست کا آیک تصور وہ مجی ہے جے مال بی جی مولانا ابولاعلیٰ مودودیؓ نے بوے ندر شور کے ساتھ چیں کیا ہے اور جس کا بنیادی نقط یہ ہے کہ محومت موام کے سامنے جوابرہ نہ ہو۔ آدیجی حیثیت سے یہ اصول نیا جیس ہور کے سامنے جوابرہ نہ ہو۔ آدیجی حیثیت سے یہ اصول نیا جیس ایک عرصہ کل تھیاری (Theocracy) کے ہام سے اس کا چرچا رہا اور روم کے بلائے اعظم کا اقتدار ای تصور کا نتیجہ تھا۔ لیکن لوگوں نے یہ محوس کیا کہ چوکھ خدا کوئی ہائی اوارہ نہیں اس لئے جس فض کو خدا کے ہم پر افقیار و اقتداد ال جلک وہ بین آسانی سے اس کا علا استعمال کر سکا ہے۔ مولانا مودودیؓ کے صافہ خیال کے لوگ یہ دموی کی کرتے ہیں کہ ان کا تصور سیاست بلائے اعظم کے تصور سے محتقف ہے کہ کہار چوکھ وہ مورد سے محتقف ہے کہا کہا کہ جو کھہ وہ مورد سیاست بلائے اعظم کے تصور سے تعقف ہے کہا گیار پر جموریت کو عوام کے سامنے جوابرہ قرار نہیں وسیتہ اور اس کی نتیجہ ان کا تصور بلائے اعظم بی کا تصور ہو کر رہ جانا ہے۔ "

بحریزی صاحب اپنی طرف سے ایک عل پیش کرتے ہیں الیکن وہ مجی

وجہ تملی نمیں ہو تک آپ براہ کرم ترجمان القرآن کے ذریعے سے اس غلط انہی کا ازالہ قرما دیں اور مجے تظریہ کی توقیع کر دیں۔"

جواب: بری صاحب نے عالم میرا معمون مصملام کا تھریہ سای " طاحقہ دسی قرالیا ہے ورنہ اور کھنے کہ جو اعتراضات انہوں نے میرے مسلک پر کے جیں ان کا پورا جواب اس معمون میں موجود ہے۔ لیکن اگر انہوں نے اس معمون کو پڑھا ہے اور پھر یہ اعتراضات کے جیں تو جی سوائے اس کے کہ اظہار تجب کروں اور پھر مرض نہیں کر اعتراضات کے جیں تو جی سوائے اس کے کہ اظہار تجب کروں اور پھر مرض نہیں کر انگار میرے اس معمون جی ہے عارقی تعلی طاحظہ جیں۔

و مربورب جس تعیا کرئی سے واقف ہے اسلامی تعیاکرئی اس سے بالکل مختف ہے۔ بورپ اس تعیاری سے والف ہے جس میں ایک محصوص زہی طبقہ خدا کے نام سے خود اسپنے بنائے ہوئے قوانین نافذ کرتا ہے اور عملاً اپی خدائی تمام باشندول پر مسلط کر دیتا ہے۔ انہی حکومت کو اٹنی حکومت کئے کے بجائے شیطانی حکومت کمنا زیادہ موزول ہو گا۔ بخلاف اس کے اسلام جس تعیارتی کو پیش کرنا ہے وہ سمی مخصوص ترمی طبقہ کے ہاتھ میں جس موتی بکد عام مسلمانوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور عام مسلمان اسے خداکی کتاب اور رسول کی سنت کے مطابق جلاتے ہیں۔ آگر جھے ایک تی اصطلاح ومنع کرنے کی اجازت دی جائے تو چی اس طرز حکومت کو الی جہوری حومت (Theo\_Democratic State) کے نام سے موسوم کوں گا کیونکہ اس میں خداکی ماکیت اور اس کے افتدار اعلیٰ کے تحت مسلمانوں کو ایک محدود عموی ، حومت عطاکی مئی ہے۔ اس میں عالمہ مسلمانوں کی دائے سے سبنے گی مسلمان ہی اس کو معزول کرنے کے مخار موں محد سارے انتظامی مطالات اور تمام وہ مساکل جن کے متعلق خداکی شریعت میں کوئی صریح تھم موجود شیں ہے مسلمانوں کے اجماع بی سے کے ہوں ہے اور الی قانون جہاں تعبیرطلب ہو گا وہاں کوئی مخصوص طبقہ یا نسل منیں بلکہ عام مسلمانوں میں سے ہروہ مخص اس کی تعبیر کا مستحق ہو گا جس نے اجتماد کی قابلیت بہم پہنچائی ہو۔"

بھر میں نے اوپر کی عبارت کے نیچے حاشیہ میں اس کی مزید تشریح کی ہے کہ۔ "عبالی بلاؤں اور پاوریوں کے پاس مسلح کی چند اخلاقی تعلیمات کے سوا کوئی شریعت سرے سے بھی بی جس کناوہ اپی مرض سے اپی خواہشات تنس کے مطابق قوانین بنائے تنے اور انسیں یہ کد کر نافذ کرتے تنے کہ یہ خدا کی طرف سے ہیں۔"

كوكى منص جو مسيحى تمهب لور بلائيت كى تاريخ سے واقف ہے ميرے اس اشاره کو جو بٹی کے ان چھ فقرول بٹی کیا ہے ، سیجھے سے قامر نسی رہ سکک ہورپ کا بلاکی فظام سینٹ بل کا علاقماجس نے موسوی شریعت کو نعنت قرار دے کر مسیمت کی بنیاد مرف ان اخلاقی تغلیمات پر دکمی بخی جو سے حمد نامہ میں پائی جاتی ہے۔ ان اخلاقی تعلیمات میں کوئی ایما قانون موجود تمیں ہے جس پر آیک تمان اور آیک سیاست کا نظام والما واستك مروب بلان في ورب ين با واسط يا باواسط تعيارتي قائم كي تواس كے لئے ایک قانون شريعت ہى ومنع كيا۔ جو كابرے كه مى وى والمام سے مافوذ نه تمًا' بلکہ تود ان کا گمڑا ہوا تملہ اس پیں انہوں نے ہو مکام ممتاکہ' ہو ڈہی اعمال و رسوم ، جو نذریں اور نیازین ، جو معاشرتی ضوابط و فیرو تجریز کے تھے ان میں سے کمی کی سند بھی ان کے پاس کتاب اللہ سے نہ تھی۔ ای طرح انہوں نے خدا اور بندے کے ورمیان فرہی منصب وارول کو جو ایک مستقل واسطہ قرار دے دیا تھا ہے ہمی ان کا خود مافت تقل نیز انہوں نے ملام کلیسا کے کارپرداندل کے لئے جو حقوق اور اعتبارات تجویز کے تنے اور جو قدیمی فیکس لوگوں پر لکائے تنے ان کے لئے بھی کوئی ماخذ ان کی الى بواسط الس كے سوائد تحل ايسے ظلم كانام جاہے انبول نے تعياركى رك ديا ہوا کین وه نی الجنیفت تغیار کسی شعب تعلد اس کو آخر اسلام کی حکومت البدیا شرمی حكومت سے كيا مماثلت يو سكتى ہے جس كے لئے كيك و سنت كى صورت بيل بالكل والفح اور ناقلل حذف و ترمیم قانون موجود ہے اور جس کو چلانا کی مخصوص نہیں معبقے کا اجارہ حمیں ہے۔

پرین مانب کار ارشاد بالکل جیب ہے کہ ہم ظیفہ کو وی دیثیت دیے ہیں جو بیمائیوں میں پوپ کی دیثیت ہے اور یہ کہ ہم اسے عوام کے سامنے جوابرہ نمیں بیجستے۔ اس کے جواب میں میں پر این اسلمون کی چد عبارتی نقل کر دیا کان سیمت اول سے میں سے تواب میں میں الله الذین امنو امنکم وعمولو الصلمت سیمت اول ۔ میں نے آیت وجد الله الذین امنو امنکم وعمولو الصلمت لیستخلف الذین من قبلہم سے استبلا کرتے ہوئے

لکما ہے کہ۔

"واسمرى كانتے كى بات اس آيت على بيہ كد خليفہ بنانے كا دعد، تمام مومنول است كيا كيا ہوں تمام مومنول سے كيا كيا ہے۔ بيد نہيں كما كہ ان على سے شمى كو خليفہ بناؤل محل اس سے بيد بات نكلتى ہو منول كو نكلت ہو منول كو نكلتى ہو منول كو نكلتى ہو منول كو مطابح ہو ہو كا دنت مومنول كو مطابح ہو ہو كى جو دہ عموى خلافت ہے۔"

ہم آھے چل کریں نے لکھائے کہ

یماں ہر فض خلیفہ ہے کی فض یا کروہ کو حق نہیں ہے کہ عام مسلمانوں سے
ان کی خلافت کو سلب کر کے خود حاکم مطابق بن جائے۔ یماں جو فض حکران بنایا جاتا
ہے اس کی اصلی دیثیت یہ ہے کہ تمام مسلمان یا اصلاحی الفاظ میں تمام خلفاء اپی رضا
مندی سے اپنی خلافت کو انتظامی افراض کے لئے اس فض کی ذات میں مرکوز کر دیے
مندی سے اپنی خلافت کو انتظامی افراض کے لئے اس فض کی ذات میں مرکوز کر دیے
ایس۔ وہ ایک طرف خدا کے ملئے جوابدہ ہے اور دومری طرف ان عام خلفاء کے
سامنے جنہوں نے اپنی خلافت اس کو تغویض کی ہے۔

اس کے بعد بیں نے پھر اس مقمون میں دو سرے مقام پر تقریح کی ہے کہ ۔
"اسلامی اسٹیٹ میں لام یا امیریا صدر حکومت کی حیثیت اس کے سوا پھر تمیں کہ عام مسلمانوں کو جو ظافت عاصل ہے" اس کے افتیارات وہ اپنے بیں ہے ایک بعرین عض کا انتخاب کر کے لائٹ کے طور پر اس کے سپرد کر دیتے ہیں۔اس کے بعرین عض کا انتخاب کر کے لائٹ کے طور پر اس کے سپرد کر دیتے ہیں۔اس کے خلیفہ کا جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے اس کا مطلب سے تعریب وی اکیلا خلیفہ کے خلیفہ اس کا مطلب سے کہ بی وی اکیلا خلیفہ ہے" بلکہ اس کا مطلب سے کہ عام مسلمانوں کی خلافت اس کی ذات میں موتکز ہو سے" بلکہ اس کا مطلب سے کہ عام مسلمانوں کی خلافت اس کی ذات میں موتکز ہو

اس کے بعد یہ فقرہ مجی میرے ای مغمون میں موجود ہے کہ۔
"امیر تقید سے بالاتر نہ ہو گا۔ ہر عالی مسلمان اس کے بیلک کاموں بی پر تمیں بلکہ اس کی بیلک کاموں بی پر تمیں بلکہ اس کی پرائیویٹ ذعر گی پر بھی کتہ چینی کرنے کا جاز ہو گا۔ وہ قاتل عرال ہو گا۔ قانون کی نوان کی فاق میں اس کی حیثیت عام شروں کے برابر ہو گی اس کے ظاف عدالت میں مقدمہ دائر کیا جا شکے گا اور وہ عدالت میں کمی اخیازی بر آئی کا مستحق نہ ہو گا۔ امیر کو مشورہ کے ساتھ کام کرنا ہو گا۔ عمر اس کی عالم مسلمانوں کا اعتاد حاصل

ہو۔ اس امری ہی کوئی مائع شرق نیس ہے کہ اس علی کو مسلمانوں کے ووٹوں سے منتب کیا جائے۔ ہر صورت میں علمہ مسلمین اس بلت پر نظر رکھیں کے کہ امیراپ ان وسیع افتیارات کو تعویٰ اور خوف خدا کے ساتھ استعل کرتا ہے یا نفسانیت کے ساتھ استعل کرتا ہے یا نفسانیت کے ساتھ ؟ بصورت ویکر رائے عام اس امیر کو مند المارت سے بنچ بھی المار الا سختی ہے۔"

ان تفریحات کے بور بھی آگر کوئی عض عادی تعیار کی کو پالایان روم کی قائم کو ان تعیار کی کا بالمان روم کی قائم کردہ تعیار کی کا زادی رائے سے محوم کردہ تعیار کی مند روم کی تا ہم اسے اس کی آزادی رائے سے محوم کردہ تعیار کی من مند قرار دے تو بسر مال ہم اسے اس کی آزادی رائے سے محوم کردہ تعیار کی من مند تعیار کی مند اسکا کا دور من کریں گے کہ بید رائے علم و دلیل سے کرنے کا کوئی من منیں رکھنے گریہ ضرور عرض کریں گے کہ بید رائے علم و دلیل سے کا زاد ہے۔

(ترعمان القرآن۔ رجب ۱۲۵ ۔ یول ۱۳۲۹)

# نظام کفر کی قانون ساز مجالس میں مسلمانوں کی شرکت کا مسئلہ

موال : "آپ کی کہ "املام کا نظریہ میای" پڑھٹے کے بعد یہ حقیقت تو دل نظین او گئی ہے کہ قانون سازی کا حق صرف خدا تی کے لئے خش اور اس حقیقت کے خالف اصوادل پر بنی ہوئی قانون ساز اسمبلیوں کا مہر بنا عین شریعت کے خالف ہے۔ گر ایک شبہ باتی رہ جاتا ہے کہ آگر تمام مسلمان اسمبلیوں کی شرکت کو حرام صلیم کر لیمی تو پھر سیای حقیمت ہے مسلمان جو ہو جائیں گئے۔ گاہر ہے کہ سیای قوت کی بالمكلید فیروں کے مسلمان جو ہو جائیں گئے۔ گاہر ہے کہ سیای قوت کو بالمكلید فیروں کے برور کا کام کیا جا سکتا ہے اور ہم نے آگر سیای قوت کو بالمكلید فیروں کے موالے دوا تو اس کا حقیم کی ہو گا کہ افیار مسلم دھنی کی دجہ سے دوا نے ہو جائے دوا تو اس کا حقیم کی ہو گا کہ افیار مسلم دھنی کی دجہ سے ایسے قوانین بافذ کریں گے اور ایسا نظام مرتب کریں گے جس کے بیچے مسلمان دیب کر دو جائیں ' پھر آپ اس سیای جای سے نیجنے کی کیا صورت مسلمان دیب کر دو جائیں ' پھر آپ اس سیای جای سے نیجنے کی کیا صورت مسلمان دیب کر دو جائیں ' پھر آپ اس سیای جای سے نیجنے کی کیا صورت مسلمان دیب کر دو جائیں ' پھر آپ اس سیای جای سے نیجنے کی کیا صورت مسلمان دیب کر دو جائیں ' پھر آپ اس سیای جای سے نیجنے کی کیا صورت مسلمان دیب کر دو جائیں ' پھر آپ اس سیای جای سے نیجنے کی کیا صورت مسلمان دیب کر دو جائیں ' پھر آپ اس سیای جای سے نیجنے کی کیا صورت مسلمان دیب کر دو جائیں ' پھر آپ اس سیای جای سے نیجنے کی کیا صورت مسلمان دیب کر دو جائیں ' پھر آپ اس سیای جای سے نیجنے کی کیا صورت مسلمان دیب کر دو جائیں ' پھر آپ اس سیای جای ہے۔

جواب: آپ نے اپنے موال میں موچے کا انداز غلد الفتار کیا ہے۔ یہ بات تو آپ کیا سجد میں آئی ہے کہ وہ فظام جس میں انسان خود اپنا قانون ساز بنآ ہے یا دو سرے انسانوں کو قانون سازی کا حق دیتا ہے سرے سے غلط ہے۔ نیز یہ بات مجی آپ سمجھ میں کہ امر حق میں ہے کہ عم صرف اللہ کے لئے ہے اور انسان کا کام اس کے بین کہ امر حق میں ہے کہ عم صرف اللہ کے لئے ہے اور انسان کا کام اس کے بین کہ امر حق میں ہے کہ عم صرف اللہ کے لئے ہے اور انسان کا کام اس کے

تھم کا ابتاع کرتا ہے نہ کہ خود واضح تھم بن جاتا۔ اب آپ کو یہ سوچنا جاہے کہ مسلمان جن کے مفاوی آپ قر کر رہے ہیں ممن فرض کے لئے مدسلم" مای ایک جماعت ملے کے تنے؟ آیا اس فرض کے لئے کہ وہ اس امر حق کو جو قرآن سے جابت ہے دنیا کے سامنے پیش کریں اس کو تعلیم کرائی و فود اپنی دعد کی کو اس پر قائم کریں اور دنیا میں اس کو جاری کرنے کے لئے اپی یوری قبت صرف کر دیں؟ یا اس فرض کے لئے كد اس كے بالكل ير خلاف جو باطل بحى دنيا بيس بائم مو جلت (اور خود ان كى ابى منظنوں کی ہدوات قائم ہو) اس کی موافقت کریں اور اس کو اپنا لیس اور اے منانے کی سى سے اس کے كريز كرتے رہيں كہ كيس ان كے مقاو كو تقسان نہ بينج جائے؟ اگر پہلی بات ہے تو مسلمان آج جو پچھ کر رہے ہیں علا کر رہے ہیں اور ان کا مغاد آگر اس فلطی سے وابستہ ہے تو ہر کر اس قابل تمیں ہے کہ ایسے مفاد کی بروا کی جائے۔ الى صورت مل بن ايك سے مسلمان كو الى قوم كے ساتھ لگ كر جنم كا راستد المتيار كرائے كے بجائے امر حل كو عائم كرانے كى كوشش كرنى جاہئے فواد اس كى قوم اس كا ماتھ دے یا نہ دے لین اگر آپ دوسری بات کے قائل بیں و پر جھے کھے کئے کی مرورت تسین ہے وی کو فق جائے کے باوجود خلاف حق طریقہ یر اگر محض قوی مفاد ى خاطراب مانا جايس قرجا سكت بي-

یہ اندیشہ اکر چین کیا جاتا ہے کہ اگر ہم اسمبلیوں سے پر چیز کریں تو ان پر غیر مسلم قابض ہو کر قلام حکومت کے تھا الک و متعرف بن جائیں گے اور اگر قلام باطل کے کل پر زے ہم نہ بنیں تو دو سرے بن جائیں گے اور اس طرح زندگی کے سارے کاروبار پر قابض ہو کر وہ ہماری ہستی ہی کو ختم کر دیں گے۔ حتی کہ اسلام کا نام لینے والے باتی بی نہ رہیں گے کہ تم ان سے خطاب کر سکو۔ لیمان واقعہ یہ ہے کہ یہ اندیشے جننے ہولناک ہیں اس سے تیادہ خام خیال کے نمونے ہیں۔ اگر ہم نے یہ کہنا ہو آگ کہ مرف ایک منفی پالیسی افتیار کر کے مسلمان زندگی کا سارا کاروبار چھوڑ دیں اور گوشوں میں جا بیشیس تو یہ ایمریشے ضرور کی حقیقت پر جتی ہوتے۔ لیمن ہم اس نتی کے ساتھ میں جا بیشیس تو یہ ایمریشے ضرور کسی حقیقت پر جتی ہوتے۔ لیمن ہم اس نتی کے ساتھ ماتھ ایک اثبات بھی تو چیش کرتے ہیں اور وہ یہ سے کہ مسلمان اس نگام کے ساتھ ساتھ ایک اثبات بھی تو چیش کرتے ہیں اور وہ یہ سے کہ مسلمان اس نگام کے ساتھ ساتھ ایک اثبات بھی تو چیش کرتے ہیں اور وہ یہ سے کہ مسلمان اس نگام کے ساتھ ساتھ ایک اثبات بھی تو چیش کرتے ہیں اور وہ یہ سے کہ مسلمان اس نگام کے ساتھ ساتھ کاری کرنے کے ساتھ مسی شروع کر دیں۔

دو مری قوموں کے ماتھ اپنے دغوی مغاو کے لئے مختل اور مزاحت کرتے کے بجائے ان کے مائے وہ دین حق بیٹ کریں جس کی جدی جل آمام انسانوں کی ظارح ہے اور ان کی مائے وہ دین حق بیش کریں جس کی جدی جل آمام انسانوں کی ظارح ہے اور قرآن کے ذریعہ سے میرت رسول کے ذریعے سے اور اظافی اسلامی کے ذریعے سے وہ ایا میں گری اطابی مواحی تمنی اور سای انتظاب بھاکرتے کی کوشش کریں۔

اماری اس وجوت کے جواب میں ود صور تی پیش آ سکتی ہیں۔

ایک بید کہ تمام ہند متان کے مسلمان جن کی قداد دس کروڑ ہے اور جن کے پاس مادی وسائل اور دہنی اور دبائی قوق اور باتھ پاؤل کی طاقتیں کی کی تبیں ہے بیک وقت ہماری اس دحوت کو قبول کر لیں اور ذہنی اظافی اور عملی تمام بیمیتروں سے اسلام کے سے دائی بن جائیں۔ اگر ایما ہو جائے (جس کی بظاہر کوئی قوقع دہیں ہے) قرآب تو یہ اندیشہ کر رہے ہیں کہ پچھ آپ کے باتھ سے کالی جائے گا اور بیں یہ بھین رکھتا ہوں کہ ہندوستان بی ضیس ونیا کا ایک بواحد آپ بی باتھ آ جائے گا ہندوستان میں خالص اسلای میں اقلیت اور آکڑیت کا بھوا و کھتے دیم ہو جائے گا۔ ہندوستان میں خالص اسلای حکومت کو قائم ہونے سے کوئی طاقت نہ دوک سے گی بہت اللیل برت کے اندر مسلمان ممالک کی بھی کا بالی بیا ہو خود وہ تو تی بھی جو آج ساری دنیا پر چھائی مسلمان ممالک کی بھی کا بالی بیٹ جائے گی اور خود وہ تو تی بھی جو آج ساری دنیا پر چھائی مسلمان ممالک کی بھی کا ایک جائے گی اور خود وہ تو تی بھی جو آج ساری دنیا پر چھائی ہوئی ہیں "معروف نے سے محفوظ نہ رہ سکیس گی۔

دومری صورت ہے بیش آ سکتی ہے (اور کی اس وقت متوقع بھی ہے) کہ مسلمانوں یں سے بقرری تھوڑی تھوڑی تھواو یں پاک قس اور اعلیٰ درجہ کے ذہن رکھنے والے اوگ ہماری اس دھوت کو تھول کرتے جائیں گے اور جب تک صافین کا یہ کروہ منظم ہو کر ایک طاقت بنے عام مسلمان اپنے لیڈروں کی پیروی یں وئی پکھ کرتے دیں گے دیاں کرتے دیں گے ہو ایک ہرت سے کرتے آ رہے ہیں اور آج کر رہے ہیں۔ اس صورت میں طاہر ہے کہ وہ خطوہ بیش نہیں آ سکی جس کا آپ اعراثہ ظاہر کر رہے ہیں۔ کو تک فائل کر اس کی تناف کار مسلمانوں کی عظیم الشان اکثریت وہ سادے کام کرنے کے لئے موجود رہے گی جن کے نہ کرنے سے آپ محصے ہیں کہ مسلمانوں کا قوی سفاد خاک میں موجود رہے گی جن کے نہ کرنے سے آپ محصے ہیں کہ مسلمانوں کا قوی سفاد خاک میں موجود رہے گی جن کے نہ کرنے سے آپ محصے ہیں کہ مسلمانوں کا قوی سفاد خاک میں مل جائے گا۔ البتہ آگر یہ سادے کام ہوتے رہیں اور صرف دی ایک کام نہ ہو جس کی طرف ہم بلا رہے ہیں اور اگر ہم بھی امر جن اور اس کے تقاضوں سے آ بھیس بند کر

کے محض قوم اور اس کے مفاد کی فکر جس ان باطل کاربوں کی طرف دوڑ جائیں جو آج اسلام اور مسلم مفاو کے جام ہے ہو رہی ہیں تو یقین رکھئے کہ اسلام کا جمنڈا تو خبر کیا بائد ہو گا مسلمان قوم اس ذلت و خواری اور اس پہتی کے گڑھے ہے ہمی نہ مل سکے گئے جس میں وہ یمودیوں کی طرح صرف اس لئے جاتا ہوئی ہے کہ خدا کی کتاب رکھتے ہوئے اس نے اس کتاب کا خشا پر راکرتے سے منہ موڈا۔

﴿ ﴿ يَمَانِ الْعَرِآنِ عَرِمَ ١٥هـ وممبر٢٥٥)

غیراسلامی اسمبلیوں کی رکنیت اور نظام کفر کی ملازمت شرحی نقطه نظر ...

سوال: "مسلمانوں کو بجیست مسلمان ہونے کے اسمبلی کی ممبری جائز ہے۔ یا ضمیل؟ اگر نہیں تو کیوں؟ یہاں مسلمانوں کی وہ بری جاعتوں کے نمائدے اسمبلی کی رکنیت کے لئے گھڑے ہو رہے ہیں اور ان کی طرف سے ووث ماصل کرنے کے لئے مجھ پر وباؤ پڑ رہا ہے۔ حتی کہ علما تک کا مطالبہ یک ماصل کرنے کے لئے مجھ پر وباؤ پڑ رہا ہے۔ حتی کہ علما تک کا مطالبہ یک اسمبلی اور اس کی رکنیت ووٹوں شریعت کی نگاہ میں ناجائز ہیں۔ حمر آلوفٹیکہ اسمبلی اور اس کی رکنیت ووٹوں شریعت کی نگاہ میں ناجائز ہیں۔ حمر آلوفٹیکہ معقول وجوہ پیش نہ کر سکوں ووث کے مطالبہ سے چھکارا پایا وشوار ہے۔ یہ امر بھی وریافت طلب ہے کہ سرکاری طازمت کی حیثیت کیا ہے؟ اس معالمہ میں بھی سرمری طور پر میری رائے عدم جواز کی طرف ماکل ہے محرواضہ دلائل ماسے نہیں ہیں۔"

جواب ؛ اصولی حیثیت سے یہ بات واضح طور پر سمجھ لیجے کہ موجودہ زمانہ میں بھتے ہمہوری نظام ہے ہیں (جن کی ایک شاخ ہندوستان کی موجودہ اسمبلیاں بھی ہیں) وہ اس مفروضے پر جن ہیں کہ باشدگان ملک اپنے دغوی معالمات کے متعاق تمان سیاست معیشت اظلاق اور معاشرت کے اصول خود وضع کرنے اور ان پر تفصیلی قوائین د ضوابط بنانے کا حق رکھتے ہیں اور اس قانون مازی کے لئے رائے عام سے بالاتر کمی سندکی ضرورت نہیں ہے۔ یہ نظریہ اسمام کے نظریہ کے بالکل بر تفص سے اسمام میں سندکی ضرورت نہیں ہے۔ اسمام میں

توحید کے عقیدے کا لازمی جزیہ ہے کہ لوگول اور تمام دنیا کا مالک اور فرمانرو اللہ تعالی ے بدایت اور عم دیا اس کا کام ہے اور لوگوں کا کام یہ ہے کہ اس کی ہدایت اور اس کے تھم سے اپنے کئے قانون ذعری افذ کریں " نیز اگر ابی آزادی رائے اختیار كريس بھي تو ان حدود كے اندر كريں جن ميں خود اللہ تعالى نے ان كو آزادى دے دى ہے۔ اس تظریدے کی رو سے قانون کا ماخذ اور تمام معالمات زندگی میں مرجع اللہ کی كتاب اور اس كے رسول كى سنت قرار ياتى ہے كور اس تظريہ سے جث كر اول الذكر جمهوری نظرید کو قبول کرنا کویا مقیدہ توحیہ سے مخرف ہو جانا ہے۔ ای کئے ہم کہتے ہیں کہ جو اسمبلیاں یا یار میمسیں موجودہ زمانہ کے جمهوری اصول پر بنی ہیں ان کی رکنیت حرام ہے' اور ان کے لئے ووٹ ویٹا مجی حرام ہے' کیو تکمہ ووث دینے کے معنی بی ب میں کہ ہم اپنی رائے سے سمی ایسے مخص کو متنب کرتے ہیں جس کا کام موجودہ وستور کے تحت وہ قانون سازی کرتا ہے جو عقیدہ توحید کے سراسر منافی ہے۔ آگر علمائے کرام میں سے کوئی صادب اس چیز کو حلال اور جائز سیمنے ہیں تو ابن سے اس کی ولیل دریافت سیجئے۔ اس مئلہ کی تنسیل اگر آپ سجمنا جابیں تو میری کتب سیای محکمش حصد سوم اور اسلام کا تظریه سیای ملاحظه فرماتیس-

اس متم کے معلقات میں یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ چو تکہ یہ نظام مسلط ہو چکا ہے اور زنرگ کے سارے معلقات اس سے متعلق ہیں اس لئے آگر ہم انتخابات میں دھہ نہ لیں اور نظام حکومت ہیں شریک ہوئے کی کوشش نہ کریں تو ہمیں فلال اور فلال نقصانات پہنچ جائمیں گے۔ ایسے والا کل سے کمی ایسی چیز کو جو اصوالا حرام ہو اطلال فابت نہیں کیا جا سکتا ورنہ شریعت کی کوئی جرام چیز ایسی نہ رہ جائے گی جس کو مصلحوں اور ضرورتوں کی بنا پر مطال نہ تھموا آبا جائے۔ اضطرار کی بنا پر حرام چیز ایس استعمال کرنے کی اجازت شریعت ہیں پائی قو جائی ہے لیکن فی کے مجاز کی جائی ہی کو بات کرام چیز ایس کے مختر ہے ایک استعمال کرنے کی اجازت کران کے اضطرار کی والے کی کو بات کو اپنے کے حال کرتے حال کرتے جائیں اور بجائے خود اس اضطرار کی حالت کو فتم کرنے کے لئے کوئی کوشش نہ کریں۔ جو نظام اس وقت مسلمانوں پر مسلط ہوا ہے جس کے تبلا کو وہ اپنے لئے والیل جو نظام اس وقت مسلمانوں پر مسلط ہوا ہے جس کے تبلا کو وہ اپنے لئے والیل جو نظام اس وقت مسلمانوں پر مسلط ہوا ہے جس کے تبلا کو وہ اپنے لئے والیل

اضطرار بنا رہے ہیں وہ آخر ان کی اٹی بی خفاتوں کا تو تیجہ ہے۔ پھر اب بجائے اس
کے کہ اپنا سرائی وقت و عمل اس نظام کے بدلنے اور خاص اسلامی نظام قائم کرنے کی
سعی جس صرف کریں وہ اس اضطرار کو جمت بنا کر اس نظام کے اندر حصد دار بنے اور
بھلنے پھولنے کی کوشش کر رہے ہیں۔

و سری چرجو آپ کے دریافت کی ہے اس کا جواب سے کہ جمال تک الفرادی معللات كا تعلق م اكب فرد مسلم اكر بمن فرد فيرمسلم م اجرت يا تتخواه برممي خدمت کے اوا کرنے کا معالمہ ملے کرے تو اس میں کوئی مضائفتہ نہیں ہے ، بشرطیکہ 🛮 خدمت براہ راست کسی حرام سے متعلق نہ ہو۔ لیکن علاء کا ایک برا مروہ اس بنیاد پر طومت براہ راست سمی حرام سے متعلق نہ ہو۔ لیکن علاء کا ایک بدا کروہ اس بنیاد پر مكومت كفرى لمازمت كو جائز فعيرات كى جو كوشش كرما ب a مح تبيل ب- بي لوگ اس اصولی فرق کو تظر انداز کر دیتے ہیں جو ایک فرد فیرمسلم کے محضی کاروبار اور ایک غیر اسلای مطام کے اجماعی کاروبار میں ہے ایک غیر اسلامی مطام تو قائم ہو آئ اس غرض کے لئے ہے اور اس کی سارے کاردیار کے اندر ہر مثل اور ہر پہلو نیس مضمری یہ چیز ہوتی ہے کہ اسلام کے بجائے فیر اسلام طاعت کے بجائے معصیت اور ظافت اللی کے بجائے خدا سے بخلوت انسانی ڈیمکی میں کار قرما ہو اور ظاہر ہے کہ بی چے حرام اور عام حمات سے بیدے کر حرام ہے۔ للذا ایسے نظام کو جلانے والے شعبول میں یہ تغربت نہیں کی جا سکتی کہ فلاں شجے کا کام جائز توعیت کا ہے اور فلال شجے کا ناجاز کونکہ یہ سارے شعبے ل جل کر ایک بدی معصیت کو قائم کر دہے ہیں۔ اس معالمہ کی تھیک جمیک توعیت سمجھنے کے لئے بیہ مثل کافی ہو کی کہ اگر کوئی ادارہ اس افرض کے لئے تائم ہو کہ عامت الناس میں کفری اشاعت کرے اور مطالوں کو موقد بطے تو اس فوارہ کا کوئی کام اجرت پر کریا فواہ وہ کام بجلے خود طال تم کا مو والکر اس اوارے کی تقویت اور اس کے کام کو فروغ دینے کے لئے بسرطل ناکزیر مو) کئی ملمان کے لئے جائز سی ہو سکا

اس معلط میں بھی آخر کار مسلمان اضطرار والی جبت پیش کرنے پر اتر آتے ہیں کہ اگر ہم اس حکومت کی مشینری میں کل پرذے نہ بنیں سے تو غیرمسلم اس پر قابض ہو جائیں سے اور تمام افتدار ان کے ہاتھ میں چلا جائے گل لیکن اس کا جواب دی ہے جو پہلے مسلم مسئلہ میں اضطرار کی ولیل پر دیا گیا ہے۔ جو پہلے مسئلہ میں اضطرار کی ولیل پر دیا گیا ہے۔
(ترجمان القرآن- محرم علام - وسمبر عہرہ)

پر امن انقلاب کاراسته

سوال یا ذیل میں دو شیمات پیش کرتا ہوں۔ براہ کرم صحیح نظریات کی توقیع قرما کر انہیں مدف کردو بیجئے

ترجمان القران سے محزشت سے پوست برہے میں ایک سائل کا سوالسَّالَعُ بوا ہے کہ ٹی سَتَن اللَّهِ کو کسی منظم الليث كا مامنا نمیں کا راام مر معرت ہوسف علیہ الملام کے مامنے ایک منظم اسٹیٹ تھا اور انہوں نے جب ریاست کو افتدار کلی معل کرنے ہے آبادہ پلا تو اے برے کر قول کر لیا اور یہ طریق کار افتیار نہیں کیا کہ پہلے مومنین صالحین کی ایک جاعت تیار کریں۔ کیا آج مجی جبكه المنيث اس دور سے كئ كنا زيادہ بهد كير مو چكا ہے۔ اس تهم كا طرئق كار افتيار كيا خاسكا ہے؟" اس سوال كے جواب ميں آپ نے جو کچھ لکھا ہے اس سے مجھے بورا بورا اطمینان نہیں ہوا۔ ا مجے یہ دریافت کمنا ہے کہ ہم کو حفرت ہوسف علیہ السلام کا انباع كرنا ي كيول جائية؟ عارے لئے تو مرف أي منتف المناه كا اسود واجب الاتباع بيد آب مَتَوْتَدُهُم الله عَدْ اللَّه كل مُدى بوشابت كى پیکش کو رد کرکے اپنے ی خلوط پر جداگانہ ریاست کی تغیر

ا۔ یہ خط اور اس کا جواب اس مجموعے کے آخری باب میں "ہمہ کیر ریاست میں تحریک اسمای کا طریق کار" کے زیرِ عنوان درج ہے۔

و تفکیل کا کام جاری رکھنے کا فیملہ کیا تھا اور ہمارے گئے ہمی طریق کار اب بی ہے۔ واضح فرمائے کہ میری مید رائے کس مد تک مجمح یا غلا ہے۔

(۱) آپ نے یہ بھی تحریر قربایا ہے کہ کمی مرحلہ پر آگر ایسے آثار ایسے آثار ایسے آثار ایسے آثار ایسے آثار ایسے فلام باطل کو پیدا ہو جائیں کہ موجود الوقت دستوری طریقوں سے فلام باطل کو ایسے اس اس بھل ہو گئے اس جلہ سے لوگوں میں یہ خیال پردا ہو رہا ہے کہ جاہد سے لوگوں میں یہ خیال پردا ہو رہا ہے کہ جاہد سے اس معللہ میں آنے کے لئے تیار جاہد ہیں جاور الکش کو جائز مجھتی ہے۔ اس معللہ میں جناحتی مسلک کی ترجیح ہے۔ اس معللہ میں جناحتی مسلک کی ترجیح ہے۔ اس معللہ میں جناحتی مسلک کی ترجیح فیلے۔

نی کریم مستفری ایک اور اس کی تبلیغ کو چھوڑ دیں ق ہم سب ال کر آپ کو اہنا بوشاہ مشروط کے ساتھ مشروط کی کہ آپ اس دین کو اور اس کی تبلیغ کو چھوڑ دیں ق ہم سب ال کر آپ کو اہنا بوشاہ بیا لیس کے۔ یہ بات اگر بوسف علیہ السلام کے سلنے ہی چین کی جاتی ق و ہی ہی ای طمع اس پر لعنت ہیج جس طمع آئی کریم مستفری ہیں گئی اس پر لعنت ہیج جس۔ لیکن حضرت بوسف علیہ السلام کو جو اختیارات چین کئے گئی اس پر لعنت ہیج جس۔ لیکن حضرت بوسف علیہ السلام کو جو اختیارات چین کئے علیہ السلام کو جو اختیارات چین کئے علیہ السلام کو یہ افترار حاصل ہو رہا تھا کہ طک کے قطام کو اس ڈھنگ پر چلائیں جو علیہ السلام کو یہ افترار حاصل ہو رہا تھا کہ طک کے قطام کو اس ڈھنگ پر چلائیں جو دین حق کے مطابق ہو۔ یہ چیز آگر نی کریم مستفری ہی جاتی تو آپ بھی اس خین کی جاتی تو آپ بھی اس کرنے پر امرار نہ کرتے جو بھی اس کو یہ توقع ہو کہ ہم رائے عام کی بغیر لائے پیش کی جا رہی ہو۔ اس طرح کبی ہم کو آگر یہ توقع ہو کہ ہم رائے عام کی بغیر لائے پیش کی جا رہی ہو۔ اس طرح کبی ہم کو آگر یہ توقع ہو کہ ہم رائے عام کی بغیر لائے پیش کی جا رہی ہو۔ اس طرح کبی ہم کو آگر یہ توقع ہو کہ ہم رائے عام کی بغیر لائے پیش کی جا رہی ہو۔ اس طرح کبی ہم کو آگر یہ توقع ہو کہ ہم رائے عام کی

آئد سے نظام مکومت پر اس طرح قابض مو سکیں سے کہ اس کو خانص اسلامی وستور پر جلا سکیں تو ہمیں بھی اس کے قبول کر لینے میں کوئی آئل نہ مو گا

(۱) اليكن الزنا اور اسميلي عن جانا اگر اس فرض كے لئے ہوكہ ايك فير اسلامي وستور كے تحت ايك الا دبي (Secular) جموري (Democratic) رياست كے فلام كو چاليا جلئے تو يہ ہمارے صفيده توحيد اور ہمارے دين كے فلاف ہے۔ ليكن اگر كمى وقت ہم مك كى رائے عام كو اس حد تك اپنے صفيده و مسلك سے شغل پائيں كہ ہميں يہ توقع ہوكہ صفيم الثان اكثریت كى نائيد سے ہم مك كا وستور حكومت تبديل كر سكيں گے تو كوئى وجہ نميں ہے كہ ہم اس طريقہ سے كام نہ ليس۔ جو چے اوے بغير سيدھے طريقہ سے حاصل ہو كئى ہو اس كو فواد شير مى الگيوں ہى سے ذكالے كا ہم كو شريت نے تحم نميں ويا ہے۔ گريد اچى طري مرت اس صورت ين كريد اچى طري مرت اس صورت ين افتيار كريں گر جبکہ ليے كہ ہم يہ طريق كار صرف اس صورت ين افتيار كريں گر جبکہ۔

اولا" ملک میں ایسے طلات پیدا ہو کے ہوں کہ محض رائے عام کا کمی نظام کے لئے ہموار ہو جاتا ہی عمراا" اس نظام کے قائم ہونے کے لئے کانی ہو سکتا ہو۔ انہا " ہم اپنی دعوت و تملیج سے باشتد گان ملک کی بہت بدی اکثریت کو اپنا ہم خیال بنا کے ہوں اور فیر اسلامی نظام کے بجائے اسلامی نظام قائم کرنے کے لئے ملک میں عام فقاضا پیدا ہو چکا ہو۔ ۔

عالی انتخابات فیر اسلامی دستور کے تخت ند موں بلکہ بنائے انتخاب ہی بید مسئلہ موکد ملک کا آئدہ فظام کس دستور پر قائم کیا جائے۔

(ترجمان القرآن مرم ۱۵هد وتمبر۲۵م)

## ملک کے نظم اور امن کی پاسداری

سوال : کیا ایک کافر کومت کے اندر رہتے ہوئے یہ جائز ہے کہ آوی لائسنس کے بغیریا مقررہ موسموں اور اوقات میں شکار کھیلے اور بغیرلیپ کے

راتوں کو موڑیا یائیکل چلائے؟

جواب: جبکہ آپ ایک کافر حکومت کے اندر رہے میں تو انظام ملی کو برقرار رکھنے کے لئے جو منابطے اس نے بنائے ہیں کور جو قوانین ایک منظم سوسائٹی کو بحال رکھنے کے لئے بہر طل ضروری ہیں ؟ انہیں خواد توڑنا آپ کے لئے ورست نہیں ہے۔ قانون فکتی ہم مرف اس وفت کر کے این جبکہ ہم ایسی بوزیش میں موں کہ موجودہ نظم (Order) کو توڑ کر جلدی سے جلدی وومرا صلح تر تھم قائم کر سکیں اور اس صورت میں ہمی صرف وہ قوائین توڑے جائیں سے جن کا توڑنا اس متعمد خاص سے لئے مغید اور منروری ہو۔ ورنہ فانون ملئی کے معنی برفقی (Disorder) پیدا کرنے کے ہیں جواللہ تعالی کے خشاء کے ظاف ہے۔ اللہ تعالی اپی دمین میں تھم ویکنا جاہتا ہے نہ کہ بدنظی۔ اس لئے آگر آپ خواہ مخواہ اس کی زمین کا نظم بگاڑیں سے تو اس کی تائید سے محروم رہی کے

﴿ رَبِهِ إِن المَرْآنِ عَرِم مُ صَفِر ١٧٥هـ بِوَرِي مُ مُورِي ١٠٥٥)

# غیراسلامی حکومت کے ذریعے تحصیل ذکوة

سوال : حالات حاضر کا بیدا کمه آیک سوال دریافت کرنا جول- مید که کیا ماری شریعت میں کسی کافر کو بید حق پینچا ہے کہ وہ ہم سے صدقات واجب وصول کرے یا ہے کہ حکومت کفرکی قانونی قوت کے ڈربیہ ان کی وصولی کا اہتمام کیا جائے اور وہ اس طرح کہ اسمبلی میں ایک زکوہ بل پاس کرا لیا جلے؟ امید ہے کہ واضہ بواب دیا جلے گا۔"

جواب: ذكوة كى مخصيل اور اس كى تعتيم كا ظام أكر قائم بوسكائ تو صرف اس طمع که مسلمانون کا کوئی آزاد اجهای نظام موجو یا اختیار یمی مولور 🛘 اس کو انجام دے۔ ری ہے صورت کہ ایک الی اسمبلی میں ذکوہ عل پاس کرایا جائے جس کی اکثریت غیر مسلم ہے اور جو قانون اسلام کو بالاتر قانون سلیم نمیں کرتی تو یہ چیز شرعا" بالکل غلط ہے اور اس طریقہ سے اگر غیرمسلم حکومت کے زیر اثر زکوہ کی وصولی اور تقلیم کا انظام كيا كيا تو شرعات زكوة اوا نسي بوكي-

(ترجمان القرآن- شوال ١٥ه- ستبرا ١٨٥)

جماعت اسلامی اور اس کی تحریک سے متعلق اس کی تحریک سے متعلق

## تحريك اقامت وين كربارك من چند سوالات

سوال : عماعت اسمائی کی شرکت کو اپنے لئے لائی سمجھ لینے کے باوہود بھے چد شبسات اپنے ول میں مکھتے محسوس مو رہے ہیں۔ آگر ممکن مو تو اپنی بعد شبسات اپنے ول میں مکھتے محسوس مو رہے ہیں۔ آگر ممکن مو تو اپنی بعد سے ان الجمنول کو صاف کر دیجت شبسات ہے ہیں۔

آپ ای تحریوں کے ذریعے برسوں سے اقامت دین کی دورت دے رہے یں۔ وو سال سے جماعت مجی قائم ہے۔ بقول آپ کے اس تحریک کے مزاج کے مطابق بہت تعودے آدی طے ہیں اور ہو لے بیں ان میں وہ مقلت بہت کم بیں جن مقلت کے آدمیول کی شرورت ہے۔ یس اکثر سوچا ہول کہ یہ مقلت لوگوں میں کیے بدا موا كرتى بي - جل ك است كى ارخ كا تعلق ب ظافت راشرہ کے بعد اقامت دین کی مظم تحریک بھی پر مدے کار آئی ی نسی۔ محدون نے زبان و علم یا جسم سے جو کیا ڈائی طور پر كيال شايد يورے اسلاي دور على صرف حضرت سيد احد برياوي كے زر علم ایک منظم جاد اس متصد کے لئے کیا گیا۔ جن ان کے رفقاء کے عرم و عمل پر غور کرتا ہول تو میری سجھ جس تنیس آتا کہ ان پس ده والمانه اور مجوناه جذب و جوش کیے پیدا ہوا۔ کمی جاعت میں و نشر کیے جرما کرتا ہے جب وہ اینا سب مجھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا علی اینا عزیز فرض سیھنے گلتی ہے؟ کیا ہے سب مچھ تحریر کی اور تقریری وجوت و تمنیم سے ہو جاتا ہے یا محض عمدہ اور مع لريخ فرايم كرديے سے ؟ ميراب خيال ہے كه يه سب چیزس ذہنی اصلاح تو کر دی ہیں لیکن جنون عمل بیدا کرنے والی کوئی اور بى چر موتى ہے۔

جب ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ عمد کر کے اس کا حق اوا تعین کرتے اور خلوص و ایٹار کا جذبہ بیدا تعین ہوتا تو خود بخود سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس جذبہ کو کیسے پیدا کیا جا سکتا ہے؟ میں آپ کا لڑکے پڑھ کر اور قرآن عکیم کا مطالعہ کر کے خود اپنے ایر سے خواہش پا آ ہول کہ میرے عمل میں انقلاب ہو۔ لیکن جس چنز کی ضرورت محسوس کر آ ہول وہ پردا نہیں ہوتی۔ معلوم نہیں وہ کونی طاقت ہے جو اس ضرورت کو پورا کرتی ہے مگر ان ضرور کما جا سکتا ہے کہ جب تک جماعت اسلامی میں سے طاقت نمودار نہ ہوگی شرکلے مماعت میں ایاروعمل کا مطلوبہ جذبہ پردا نہ ہوگا اور تحرک فعدلی پر جائے

(۱) ایک الجین اقامت دین کی راو کے نظامت اور مراحل کے متعلق پیدا ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں جس طرح کے مراحل دیے کے بیں۔ ان بی جس طرح کی ریشائی ہوتی گی اور جس طرح کی نفیری فعرت و آئید کا ظبور ہو آگیا ان سب بی ذات رسول اور وی کی ریشائی موجود تھی۔ اب یہ کون بتائے گا کہ ہارے رائے وی کی ریشائی موجود تھی۔ اب یہ کون بتائے گا کہ ہارے رائے کے مرافلی کون کون سے جی اور ان کو کس کس طرح عیور کرنا

(۳) مجلب کی زندگی کو دیکھے تو تجب ہوتا ہے کہ چھوٹے ہیں۔

اولچے بیچ عمل اور خی معینوں کا مقابلہ کرنے کے لئے ایک

وسیع خاندان کے دشتہ بی پردئے گئے تھے۔ ایک کی تکلیف سب

کی تکلیف ہوتی تھی اور ایک کا قاقہ سب کا فاقہ ہوتا تھا۔ ایک کا

پرجھ اٹھانے کے لئے سب کے باند حرکت بی آ جاتے تھے۔ کم

مارا حال کیا ہے؟ اگر مارے بیچ فاقہ کئی کر دہ میں اور ہم کا

معاش بیں برحواس ہو رہے ہیں تو ہم اون دفیقوں کے ساتھ کیے

جل سکتے ہیں جو ان مشکلات کی تگیروں سے تا آشنا ہیں۔ کبی کبی

اس الجھی بی پر جاتا ہول کہ عادیدگی جو عمد رسالت و محلب کے

اس الجھی بی پر جاتا ہول کہ عادیدگی جو عمد رسالت و محلب کے

ائدر پردا ہو گئی تھی۔ اس عمد کے لئے خاص تو نہ تھی کبی بید

ہو سکتی۔ میں سوچا ہوں کہ جمیں اپنے جذبہ رفاقت کو اتنا زور دار بنا جائے کہ عاصت ایک خاندان کی شکل اختیار کر جائے اور عاصت کے استخام کے لئے یہ ایک لازی چڑے۔"

جواب: () اس سئلہ میں خود برسوں خور کرتا رہا ہوں اور آخر کار اس مخترے فرے

ے جو عام طور پر سلمانوں کی زیانوں پر چڑھا ہوا ہے جھے مطمن کر دیا ایمی "السعی
منی والا تعلم من الله" میں یہ جھتا ہوں کہ ہی جس بات پر مامور ہیں ہ مرف یہ ہے
کہ فیلف راہوں میں سے اس راہ کو اپنے لئے ختن کرلیں جے مراط متنقیم کما کیا
ہے اور اپنی تمام ممکن سی و جد اس پر چلنے می صرف کر دیں۔ اس کے بعد اسباب
کی قراحی اور راہ نوروی کی قوت اور مشکلات راہ کی تسمیل یہ سب پچھ اللہ تعالیٰ کی
ور یاند درج پر مختم ہے۔ میں اس بات کا قائل نہیں ہوں کہ آگر بدے بیائے پر سی کرنے
اور باند درج پر مختبے کی قرقع نہ ہو تو ہم مجھ راہ کو چھوڑ کر کی ایس غلط راہ کی طرف
اور باند درج پر مختبے کی قرقع نہ ہو تو ہم مجھ راہ کو چھوڑ کر کی ایس غلط راہ کی طرف
علی برس جس بی جد بدے اور باند درج کا کام کیا جا سکی ہو۔ جمین ہمر صل مجھ کام

بر مال بن اس معللہ بن مطمئن ہو چکا ہوں کہ اس کام کو شروع کرنے ہے بہتے کمل فضیت یا فضیت یا فضیت کے موجود ہونے کی شرط انگا ظلا ہے۔ یہ شرط بمی مستی نہیں ہو تحق۔ بلکہ اس کے بر تکس مجھے یہ ہے کہ ایک مرتبہ ظوص نیت کے ساتھ یہ کام شروع کر دیا جائے تو رفتہ رفتہ بن کام خود کمل فخصیتیں بنا آ چلا جا آ ہے اور بہتا بہتا ہے اپنی شخیل کے مراحل کی طرف بوھتا ہے اتن ہی بلد تر فخصیتیں اس کے کارکنوں میں ہے ' بحرتی چلی آتی ہیں۔ سمندر کی موجوں سے لانے کے لئے آپ ایسے آدی بمی نہیں لا سکتے ہو سمندر کے ائرر اتر نے سے پہلے اس کی موجوں سے لانے کی قوت فراہم کر بچے ہوں۔ یہ قوت تو بسر طل سمندر میں کودنے اور موجوں سے لانے کی قوت فراہم کر بچے ہوں۔ یہ قوت تو بسر طل سمندر میں کودنے اور موجوں سے لانے کی قوت فراہم کر بچے ہوں۔ یہ قوت تو بسر طل سمندر میں دورے اور موجوں سے لانے بی سے پیدا ہو سکتی ہے۔ جو کردر ہیں دہ اس سکندر میں دورے ماکر اور موجوں سے لانے بی سے در کی دست و بازو میں اللہ نے قوت پیدا کی ہے سے تھیڑے کھا کھا کر اور موجوں سے لانے کی دست و بازو میں اللہ نے قوت پیدا کی ہے سے تھیڑے کھا کھا کر اور موجوں سے لانے کی دست و بازو میں اللہ نے قوت پیدا کی ہے سے تھیڑے کھا کھا کر اور موجوں سے لانے کی دست و بازو میں اللہ کے بیدا کی جو تھی ہیں۔

اقامت وین کی راہ کے مراحل مقرر نہیں ہیں۔ بلکہ ان مراحل کو جدد بحد اور وہ طالت ہو جدد بحد کے دوران جی چیش آئیں اور وہ ایمیرت ہو اسلام کی روح کو تیجے والے رہنما کے اندر ہوتی ہے ہے سب چیزیں بل جل کر معین کرتی ہیں۔ انبیاء علیم السلام کی زندگیوں ہیں ہم کو ہی نظر آنا ہے کہ سب کے سب ایک ہی شم کے مراحل سے نہیں گزرے ہیں۔ حضرت عیلی علیہ السلام 'حضرت موی ' حضرت بوسف اور نبی میتو می ایک ہی ما مطالعہ کرنے سے یہ اور نبی میتو می ایک ہی اسلام کا مطالعہ کرنے سے یہ اور نبی میتو می ایک ہی اور وہ مرے انبیاء کی زندگیوں کا مطالعہ کرنے سے یہ بات واضد ہو جاتی ہے۔ وراصل ہو چیز ورکار ہے وہ یہ ہم کہ ہمارے مائے متحمد معین ہو اور ہمارے اندر وہ مکمت موجود ہو ہو اس مقعد مائے متحمد معین ہو اور ہمارے اندر وہ مکمت موجود ہو جو اس مقعد انہی علیم السلام کے طریق کار کو مائے تک چینچ کے لئے ضروری ہے اور ہم انبیاء علیم السلام کے طریق کار کو ان جی طرح سمجھ کر عملاً سود جمد شروع کر دیں۔ پھرجو جو مراحل سائے آتے جائیں گے ان جی سے ہر مرحلہ کے نقاضوں کو ہم اپنی حکمت سے سمجھ جائیں گے اور اللہ کے بحرو سے پر ان کے لئے منامب تدابر انتیار سمجھ جائیں گے اور اللہ کے بحرو سے پر ان کے لئے منامب تدابر انتیار سمجھ جائیں گے اور اللہ کے بحرو سے پر ان کے لئے منامب تدابر انتیار سمجھ جائیں گے اور اللہ کے بحرو سے پر ان کے لئے منامب تدابر انتیار کرتے جائیں گے۔

رہا آپ کا یہ خیال کہ پہلے تو وحی کی رہنمائی کام کرتی تھی اس لئے مسجع وقت ر معج تدبير اختيار كرني جاتي عني محراب كيا يو كا؟ تواس كاجواب قرآن مجيد بي وے ویا گیا ہے کہ " والذین جاهدوافینا النہدینهم سبلنا۔" وہ خدا جو پہلے رجمائی كريا تھا وى اب بھى رجمائى كرنے كے لئے موجود ہے۔ اس كى رجمائى سے قائدہ اٹھاتے والے موجود ہوئے جائیں۔ ہارے اندر آگر ایک دو آدمی بھی اليے موجود بيں جو قرآن كى روح اليك أندر جذب كر يكے بول اور جماعت بي تم از كم ايك معتدبه اكثريت ايے لوكوں كى موجود رہے جو قلب سليم كى تعت سے سرو ور موں اور می و ظلا رہنمائی میں انتیاز کر سکتے موں اور جن میں سمج رجمائی کے لئے سمع و طاعت کا مادہ موجود ہو ان انشاء اللہ خداکی رجمائی محمی میں ہر مرحلہ یر حاصل ہو کی اور ہم اس کی رہنمائی سے فائدہ بھی اٹھا سکیس مے۔ (m) محلبہ کی جماعت کے متعلق جو تقشہ تذکروں میں کمینیا کیا ہے اس میں ایک مد تک تو مبلاء ہے اور ایک مد تک حقیقت ہے۔ پھر ہو حقیقت ہے وہ مجی بوری طرح اس وقت برسرکار آئی علی جب ایک طویل مدت کی جدوجمد نے ان کے اندر یاجی رفاقت کی اسپرٹ پیدا کر دی تھی۔ محر یہ بجیب بات ہے کہ جو خصوصیات ان کے اندر نی مَنْ اللَّهُ اللَّهِ فِي زيروست ربنماكي ربنمائي سے چورہ بدرہ سال كي مسلسل تربیت کے بعد بیدا ہوئی تھیں انسیں ہم پہلے عی مرحلہ پر موجود و کھنا جاہتے ہیں۔ ہر مدید طبیہ میں صحلیہ کے ورمیان رفافت کی جو امیرٹ تھی اس میں بہت برا وخل ان کی بجائی کو بھی تعلہ منتشر طور پر عرب کے مختلف حصول میں جو لوگ سیلے ہوئے تھے ان سے ساتھ رفاقت ممکن جسی تھی جو مدینہ میں سمٹ آنے والے لوگوں کے ساتھ متی۔ عمر یمال ایمی تک ماری اجماعی زندگی سرے سے بنی بی سی ہے۔ منتشر افراد ملک کے مختف حصول میں تھیلے ہوئے ہیں جو ابھی ایک دو سرے سے آشنا تک نمیں۔ ان کے اندر آخر رفاقت کی وہ شان کیے پدا موسکتی ہے جو صرف کیجائی ذندگی بی میں ممکن ہے؟

میں چاہتا ہوں کہ جو نوگ ہارے ہم خیال ہیں 10 عمد صحلبہ کو بحرد کرامتوں اور مجرات کی امیرت میں سیحت کے بجائے فطری اسیب کے مطابق سیحت کی حضل ہم کوشش کریں۔ ورنہ ہروہ چر جو اس دور میں پیدا ہوئی تھی اس کے متعلق ہم چاہیں ہے کہ بس وہ چشم زون میں کرامت کے طور پر ردنما ہو جائے اور جب وہ اس طرح رونما نہ ہو سکے گی تو ہارے ول ٹرث جائیں گے۔ اس زائیت کے ساتھ ہم بھی ان فطری اسبب کو قراہم کرنے کی کوشش کریں گے می نہیں جن سے وہ کیفیات یا ہم بھی ان فطری اسبب کو قراہم کرنے کی کوشش کریں گے می نہیں جن سے وہ کیفیات یا ہم از کم ہس نوعیت کی کیفیات پیدا ہو سکتی ہیں۔ طلح اور مل کر کام میں نوعیت کی کیفیات پیدا ہو سکتی ہیں۔ طلح اور مل کر کام ہم ہو تو البتہ آپ کو حق ہے کہ اس فدمت کی انجام وی کے لئے مجزہ کی شرط کو تا ہے کہ اس فدمت کی انجام وی کے لئے مجزہ کی شرط کائیں اور پھر ایچ فدا سے مطافیہ کریں کہ اگر یہ فدمت ہم سے لینا چاہتا ہے تو گائیں اور پھر ایچ فدا سے مطافیہ کریں کہ اگر یہ فدمت ہم سے لینا چاہتا ہے تو مغور کرے۔

ورجان المرآن- بملوی الول و علی ۱۳ هـ منی بهان ۱۹۲۹)

خالفتين اور مزاحمتين

سوال: من النيخ طلات مختفرات چيش كرما عول جمع بتلايئ كه كونسا طريق كار اختيار كرول كه ميرك اسلام من فرق نه آئ-

(1)

والدین اٹھے بیٹے امرار کر رہے ہیں کہ الامت پر والی چالا جاتوں۔ عالت موجودہ وہ نہ مرف اپنا بلکہ خدا کا نافران بھی کروائے ہیں۔ ان کا کتا ہے کہ مرف ایسے وقت پر والدین کی نافرانی جائز ہے جب وہ یہ کسی کہ خدا کو نہ ماؤے باتی تمام امور بی والدین کا عظم شری طور پر واجب التعمل ہے۔ عقریب وہ اعلان کرنے والے ہیں کہ ٹوکری پر چالا چائوں تو بھتر ورنہ میرا ان سے کوئی تعلق نہ رہ سے گل بس وہ اتنی رعایت جھے دیے ہیں کہ آگر میں منتقل طور پر مازمت افقیار کرنا نہیں چاہتا تو کم ال کم بال ور افقیاد کے رکھوں می کہ میرے چھوٹے بھائی بی ویٹ ایس کی اس اور افقیاد کے رکھوں می کہ میرے چھوٹے بھائی بی اے کہ اس اور افقیاد کے رکھوں کو پر کر سکیں۔ اس سلسلہ بیں گناہ ا

(۱) ادھر موام میں میری بے اثری پیرے رہی ہے۔ واقعہ نیے ہے کہ جس ذوق و شوق سے دوران ملازمت میں میری بات سنا کرتے تھے ہیں میری بات سنا کرتے تھے ہیا جمایت کا دم بحرا کرتے تھے اب وہ ختم ہو رہا ہے۔ بلکہ میری باتوں کا این پر الٹا اثر ہو گا ہے۔

برے ہمائی بالتے ہیں کہ آگر توکی حرام ہے تو زمیداری ،
کولی طائل ہے۔ ہماری زمن سرکار (ایک ریاست) نے ہمارے
آباؤ اجداد کو بخش کے طور پر دی تھی۔ وہ تو تہمارے نظریہ کی دد
سے طائل آمنی قطعات نہیں دے کی۔ علادہ بریں اسلام شی
زمیدارہ سٹم مرے سے ناجائز ہے۔ یہ بھی کتے ہیں کہ ہمارہ ان کی
داذا نے اپی جائیداد بدو کے شریعت بھیم شمیں کی تھی۔ ان کی
درائت صرف نریتہ اولاد ش چلی ہے اور معورات کو محروم دکھا
میں ہے۔ پھر توکری کو حرام کئے کے بعد الی جائداد پر کوئی شخص
کیے براو قات کر سکا ہے؟

مناوں کی اکثریت جمالت اور شرک میں جلا ہے۔ قبروں پر

ماجات لے کر جائے اور نہ جائے کا سوال بہت ایجیت افتیار کے بوت ہے۔ اس سلسلہ میں اگر مصلحة سکوت کیا جائے تو اس کا مطلب ہیں ہوگا کہ حق کو قبول کرنے کے ساتھ لوگ شرک کرنے کی مخبائش کو بھی بحال رکھیں۔ یوں بھی مسلحت اندائی تہ کہ ہم اثر بھائزا پھوٹا ہے اور لوگوں کو مطوم ہو کے رہتا ہے کہ ہم قبوں پر جا کر حاجات طلب کرنے کے ظاف ہیں۔ جمال ہے بات قبوں پر جا کر حاجات طلب کرنے کے ظاف ہیں۔ جمال ہے بات کہ اس کھلی ہیں فورا بی آدی کو وہائی کا سرشیکلیٹ طا اور کسی کو وہائی قرار ویٹ کے بعد لوگ اس کی بات شنے پر آمادہ بی نہیں ہوئے بلکہ اس کو ایک اس کی بات شنے پر آمادہ بی نہیں ہوئے بلکہ اس کے بعد لوگ اس کی بات شنے پر آمادہ بی نہیں ہوئے بلکہ اس کی بہتر میں ان کے آباؤاجداد نے لینے بمائے بین بیار جس کی فتیر میں ان کے آباؤاجداد نے لینے بمائے ہیں اور جس کی خاطات میں عمریں گزار دی گئی ہیں۔ میں بھی ای خدشہ کا ہرف بن رہا ہوں۔ "

جواب : آپ کا عنایت نامہ اللہ آپ اب ای مرطبہ پر پہنج گئے ہیں جس سے بیل نے آپ کو یہاں پہلے بی آگاہ کر رہا تعلہ بی اس معالمہ بیں آپ سے یہ جیس کول گاکہ آپ کیا رویہ افتیار کریں۔ اس کا فیملہ آپ کو بالکل اپنے قلب و ضمیری آواز پر کرنا چاہئے اور اپنی ہمت کا جائزہ لے این چاہئے۔ بسر طال جو فیملہ بھی آپ کریں فعنڈے وال سے کریں اور فدا سے وعا مانتے دہیں کہ آپ کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں جس کے بعد بہائی کی توبت آئے۔ بہا ہوئے سے اقدام نہ کرنا زیادہ بھتر ہے۔

فیملہ کو آپ کے اپنے خمیر پر چموڑنے کے بعد میں صرف ان ولا کل کا جواب ویئے دیتا ہوں جو آپ کے مقابلہ میں چیش کئے جاتے ہیں۔

والدین کی فرانبرداری مرف ای بد تک ہے جس مد تک ان کی فرمانیرداری سے خالق کی نافرمانی لازم نہ آتی ہو۔ اگر وہ کمی معصیت کا حم دیں و ان کی اطاعت کرنا صرف می تمیں کہ فرض تمیں ہے بلکہ النا

جس فعل کو آپ خود معصیت مجعة بين است ويره يا دو سل تک مرف اس لئے کرتے رہا کہ خاندان کا ایک اور فرد آپ کے بجائے اس معصیت کے لئے تیار ہو جائے الکل ایک غلط فعل ہے۔ آگر آپ اپنے عقیدہ میں صاوق ہیں تو آپ کی یہ دلی خواہش ہوئی چاہئے کہ نہ صرف آپ خود اس سے بھیں بلکہ خدا کا ہربتدہ اس سے محفوظ رہے۔

یہ کتا فلد ہے کہ اسلام میں زمیداری سرے سے ناجاز ہے۔ البت (r) ہندوستان اے میں زمیندار کی بعض شکلیں ایک مرور رائج ہو می ہیں جو جائز نمیں ہیں۔ اگر شری طرفقہ یر آپ زمینداری کریں اور ناجاز فائدے اٹھائے ہے بھی تو اس میں کوئی حرج شیں۔

جو جائیداد کمی مخص کو آباداو ہے کی ہو اس کی سابق ماریخ دیمنے کا شریعت نے اے مکلف نیس کیا۔ اس معالمہ میں قرآن کا کانون گزشته بر گرفت سیس کرنا بلکه طل اور مستقبل کی اصلاح بی بر اکتفاکر؟ ہے۔ اس کا معالمہ مرف یہ ہے کہ جب وہ جائیداد اس کی ملیت میں آئے اس وقت سے وہ اس میں شرعی طریقہ پر تعرف کرے اور سابق میں جن لوگوں نے اس کو غلط طریقتہ سے حاصل کیا تھا اور اس میں غلد تصرفات کے شے ان کے معالمہ کو خدا پر چموڑ دے۔ البتہ آگر کوئی چیز آپ کے قبضہ میں ایس ہو جس کے بارے میں آپ کو متعین طور پر معلوم ہو کہ اس میں قلال قلال لوگول کے غضب شدہ حقوق

ا - موجوده پراهگیم بشدد پاکستان-

میں اور 🖪 لوگ بھی موجود ہوں میز ان کا حصد بھی متعین طور پر معلوم مو تو ائی حد تک ان کے حقوق والیس دیجئے۔

المازمت کے زمانہ میں آپ کے ذاتی اور خاندانی اثر کی بدولت جو (4) لوگ آپ کا اثر قبول کر رہے تھے وہ حقیقت میں دین کی وعوت سے مناثر نمیں ہو رہے تھے۔ بلکہ وہ جاہ و مل کے بت کی نوجا کر رہے تھے۔ اور آئدہ بھی اگر آپ اس بوزیش پر رہیں تو یہ دموکہ نہ کھائے گاکہ اوكول كو آب خدا يرست بنا رب بي- سے خدا يرست تو وي لوك بول سے یو آپ کی ونیوی ہوزیشن کو دکھے کر شیں بلکہ آپ کی وعوت کی سچائی اور آپ کے تفویٰ کو دکھ کر متاثر موں گے۔ میرے نزدیک تو آب سمج معنوں میں وعوت حق کے واق اس وقت بنیں کے جب تمام اعرازات آپ سے جمن جائیں تمن آپ کو جگہ دیے سے انکار کر دے اور وہ سب جو کل تک آپ کے مائے جھے بڑتے تھے اب کو رد كرتے اور آپ سے مند پھيرتے ير اثر آئيں۔ يہ صورت طل ہے تو بت عطرناک مین اس راو میں میں مجمد مغیر ہے۔ اگر خدا نے آپ کو اتن طافت دی کہ آپ اے مواشت کرنے کے قاتل مو جائیں تو اس کا حقیقی فائدہ آپ کو آگے جل کر معلوم ہو گا اور اس وقت آپ کو اللہ تعالی جموئے رفیقوں کی رفاقت سے بچا کر سے منت مجم پہنچائے گا۔ موام کے عقائد پر خواہ کواہ میول والم ضرب لگانے سے پرجیز کرنا جاہے۔ لیکن اینے عقاید پر بردہ ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں۔ "والبیت" کے الزام سے بچانے کا اہتمام نہ سیجئے۔ لوگول نے ور حقیقت مسلمان کے لئے یہ دومرا نام تجویر کیا ہے۔ وہ گالی مسلمان کو دینا جاہتے ہیں لیکن مسلمان کر کر کالی دیں تو اپنا اسلام خطرہ میں بڑتا ہے اس لئے وہانی کسہ كر كالى ديتے إلى اس حقيقت كو بب آب سجه جائيں كے تو بحروبانى كے خطاب سے آپ كو كوئى رئے نہ ہو گلہ جو عقائد فور جو اعمال مشركانہ میں ان سے بسر طل پر بیز سیجئے اور توحید کو اس کے اصلی تقاصول کے

ماتھ بے تکلف بیان کیجئے۔ شرک اور مشرکانہ باؤل سے پر بیز اور توحید اور متعفیات توحید کی پایٹری آگر وہابیت ہے تو خدا اپنے ہر بندے کو وہانی ہونے کی توفق عطا فرائے اور قیروہانی ہونے سے بچائے۔

سوال : موجاتی اجتاع سے والی آئے پر میں ایکا کے ان پریشانیوں میں جما ہو گیا ہوں جو میرے وہم و گلن میں ہی نہ تھی۔ آپ کی شدید معمونیات کا علم رکھنے کے باوجود ان احوال کا تفصیل تذکرہ آپ بی کے اس ارشاد کی بنا پر کر رہا ہوں کہ اس توعیت کے امور سے آپ کو بوری طرح مطلع رکھنا ضروری ہو۔ نی گر والد کرم کا جو گرای علمہ موصول ہوا ہے وہ

لفظ بلفظ الدورج ول ي

"برخوردار لورچم - بعد دعائے برقی درجات کے داخہ ہو کہ اب مود عثار ہو گے ہو ، ہماری سربر سی کی ضورت نہیں کو نکہ ہم مکان پر بیار برے ہیں ہور تم کو جلسوں اللہ کی شرکت الذم اور ضوری۔ اب اللہ کے فضل سے نوکر ہو گھے ہو۔ ہم نے اپنی تمام کو شوں سے تعلیم میں کامیاب کرایا ہور اس کا نتیجہ پالیا۔ عالم باعمل ہو گئے۔ کہ باب کا تھم ان ظلم اور تھم خدا کے خلاف قرار پایا۔ اوروں کا تھم مل باب سے زیادہ افضل افتر تماری کمائی سے ہم نے اپنی ضعیفی میں بوا آرام پالیا۔ آئدہ ایک بیہ ہمی تماری کمائی سے ہم نے اپنی ضعیفی میں بوا آرام پالیا۔ آئدہ ایک بیہ ہمی ہم لینا نہیں چاجے۔ ہو تمارا تی چاہے کو اور جمال چاہے رہو فواہ سرال میں یا کمی اور جگہ۔ البتہ ہم اپنی صورت اس وقت تک نہیں و کھانا چاہے ہیں یا کمی اور جگہ۔ البتہ ہم اپنی صورت اس وقت تک نہیں و کھانا چاہے ہیں بیا تھی کہ جات سے استعفاء نہ دے دو۔ تم نے برابر اس مراق میں (یعنی جب تک جات سے استعفاء نہ دے دو۔ تم نے برابر اس مراق میں (یعنی تمریک املائی کی خدمت میں) سب تعلیم کا کام قراب کر دیا۔ گر ہمارا غصہ شیحت کرنا برکار ہے۔ بس یہ واضح رہے کہ ہمارے سائے نہ آنا۔ آئاد ہمارا غصہ بہت قراب ہو ۔ بس یہ واضح رہے کہ ہمارے سائے نہ آنا۔ آئاد ہمارا غصہ بہت خراب ہے۔ فتلے۔"

ا۔ خط کا کچے حصہ حذف کر دیا گیا ہے۔ میں اشارہ ہے جماعت اسمالی کے ایٹمائ کی طرف۔

والد كرم كے اس خط كا جواب راتم الحروف نے يہ لكے دوا۔
"محترى لكل آپ كا كراى نامہ بدست يہ موصول ہوا۔ اے وكم كر كو آپ كا كراى نامہ بدست يہ موصول ہوا۔ اے وكم كر كو آپ كى بيارى كا حال معلوم كركے ہوا افسوس ہوا۔ بھين جانے جمعے خبر كك نہ تقى كد آپ بيار بيں۔ نہ آپ نے كوئى خط لكما نہ جمعے كى اور ادار تقى كا ور ادر شرى الله الله الله الله عذر شرى تھا درايد ہے حال معلوم ہوا ورنہ بي يقينا وہاں نہ جاتا ہے ايك عذر شرى تھا جس كى بنا يہ سفركو ناتوى كيا جا سكنا تھا۔

والدین کے احمالات اور ان کی مہانوں کا کون انکار کر سکا ہے۔ پھر

آپ نے تو اعلیٰ تربیت کی اور دبی تعلیم سے آرامتہ کیا۔ ای تعلیم سے جھے

یہ نیمین حاصل ہواکہ دین کو دنیا میں عالب کرے مفرا کے کلہ کو باند کرتا دنیا

میں اسلام کا سکہ چلانا اور اس کے لئے کوشش کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔

میں نے گردو پیش کی دنیا پر نظر ڈائی۔ چھے ایک بی جماعت اس مقصد کے

لئے صحیح طریقہ اور اصلی کمترین ڈھٹک سے کامر کرتی ہوئی نظر آئی اور وہ

ہماعت "جماعت اسلای" ہے۔ اس لئے آگر جھے دین کی دنیا میں غالب

ہماعت "جماعت اسلای" ہے۔ اس لئے آگر جھے دین کی دنیا میں غالب

کرنے کے لئے کوشش کرتی ہے تو اس سے مسلک رہنا ضروری ہے اور میں

نہیں سیمتا کہ دین کے غلبہ کی کوشش آگر مسلمان کی ذندگی کا مقصد نہیں تو

ہمراور کیا مقصد ہیں۔

پراور کیا مقصد ہیں۔

والدین کا تھم مانا ضروری این کی اطاعت قرض الکین کمال تک بہب
تک فدا رسول کے تھم کے ظاف نہ ہو۔ اگر وین کو غالب کرنا ضروری ہے
تو وہ کیا یونی آرام ہے بیٹے ہوئے ' بے انتخا کوشش کے ہوئے ہو سکتا
ہے؟ کیا یہ کوئی بہت سمل کام ہے؟ کیا دین کے لئے اتن قوت اور اتنا وقت
بھی صرف نہیں کرنا چاہئے جتنا ہم اپنے پید کے لئے کرتے ویں؟ کیا یہ کام
تنا ایک آدمی کے کرنے کا ہے؟ بہر طال دین کے لئے جس جماعت میں بھی
دہ کر کام کیا جائے گا اس میں وقت بھی صرف ہو گا بال بھی خرج کرنا ہو گا
تکلف بھی ہو گی کچھ وزیادی کاموں کا حرج بھی ہو گا اور کسی نہ کسی قوت
تکلیف بھی ہو گی کچھ وزیادی کاموں کا حرج بھی ہو گا اور کسی نہ کسی قوت

ہتائے کہ اس کام کی اور کیا صورت ہو سکتی ہے؟ آپ کی مرد کی سے محروم ہو جاتا میری ائتماً بدنصیبی ہے۔ لیکن یہ تو خیال فرائے کہ آپ کس چڑ سے مجھے متع فرما رہے ہیں' ذرا فور تو شجیح'' کیس یہ سم خوا کے خلاف تو مہمل ہے۔

قل ان كان ابلكم وابناء كم و اخواتكم وازوجكم وعشير تكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كيهادها رمساكنترضونها أحب اليكم من الله و رسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتّى ياتي الله بمره والله لا يهدى القوم الفاسقين ( موره آزم )

ترجہ: اے می مستفلان اور بین کہ اگر تمارے باپ تمارے بین تمارے بین تمارے بین تمارے بین تمارے بین تمارے بیان تماری بویان تمارے فالدان تمارے اور تماری بویان تماری دو اور تماری بین اور تماری دو سوداگری جس میں کھانا پر جانے سے تم ڈرتے ہو اور تماری مرفوب آرام گابی تمبین اللہ اس کے رسول اور اس کی راو می مروز کوشش کرنے کے مقابلہ میں محبوب تر ہوں تو انظار کرد اس کوئی کا کہ اللہ کا فیصلہ صادر ہو جائے اور یاد رکھو کہ اللہ فاستوں کو ہدایت تمبین بخشک

میں سخت جرت اور انتمائی افرس کے ساتھ دیکھ رہا ہوں کہ دین کے ظب کے لئے ہو کو سخت جرت اور انتمائی افرس کے ساتھ دیکھ رہا ہوں کہ دین کے ظب کے لئے جو کوشش میں کر رہا ہوں اس پر آپ ناراض ہیں۔ آثر آپ بی فرائے کہ اس صورت میں میرا فرض کیا ہے؟ مندرجہ بالا آیت کو فوظ دیکھ کر سوچنے۔

ما مرہوئے کو ہی جانتا ہے تحر آپ کے حمک سے خانف ہول دیکھتے آپ کیا مازت فرائے ہیں۔"

یہ جواب اس پی مظری بنا پر لکھا گیا تھا کہ والد صاحب وقت کی اضافت مرف
بل اور خوف قوت متسلطه کی بنا پر جمعیت میں کام کرنے سے منع کرتے ہیں نیزیہ
کہ ان کے اشارے پر \_ سے ایک بہت مرال هم کا طویل و عربیش ملا آیا تھا جس کا
ماحسل سے تھا کہ بسر طال حق و اسلام بماعت اسلامی میں مخصر نہیں ' تھا کام سیجئے یا کسی
الدر جماعت میں دہ کر۔

والد محرم كي طرف سے مجھے ابھي تك معتولہ بالا عربضہ كا جواب نميں الا ہے۔

اندری ملات مناب برایات سے منتغید فرالیکے۔

جواب: آپ نے والد کے حمّل پر جو جواب دیا ہے وہ بہت معقول ہے مسلمان کی ذرکی آیک نمایت متوان زرگی کا جام ہے جس جس تمام حقوق و فرائض کا معامب لحاظ ہونا چاہئے اور کس حق یا فرض کی اضاعت نہ ہوئی چاہئے 'اللید کہ آیک حق کو دو سرے حق پر اس حد شک قربان کیا جائے جس حد شک ایسا کرنا شرعا ' ضروری ہو۔ والدین کا حق خدا کے حق کے بعد سب ہے بواحق ہے۔ لیمن بسر حل خدا کے حقوق کے بعد می طوح نمیں ہے۔ لیس جمال خدا کا حق اوا کرنے کے لئے والدین کی اس پر مقدم کسی طوح نمیں ہے۔ لیس جمال خدا کا حق اوا کرنے کے لئے والدین کے حق جس کوئی کی کرنا بالکل باگریر ہو وہاں موقع و عمل کو فیک فیک فیک طوظ رکھے ہوئے صرف اس حد شک کی کی جائے لود ساتھ ساتھ ان کے حمل کو فیک فیک طوظ رکھے خل اور قاضح کے ساتھ بدداشت کیا جائے۔ ان کی مختی کے مقالمہ جس اف شک نہ بوئے مرف اس حد شک کی کی جائے لود ساتھ ان کی مختی ہے مقالمہ جس اف تک نہ کہنے گر جس چیز کو آپ اپنی دیتی بھیرت کے مطابق دین سیجھے جی اس سے والدین کو خوش کرنے کے لئے بال برابر ہی نہ سیجت کے مطابق دین سیجھے جی اس سے والدین کو خوش کرنے کے لئے بال برابر ہی نہ سیجھے۔ گر جس چیز کو آپ اپنی دیتی ہوئے۔ لوالد پر والدین کی خدمت 'اطاعت اور فرش کرنے کے لئے بال برابر ہی نہ سیجھے۔ لوالد پر والدین کی خدمت 'اطاعت اور ادب فرض ہے لیکن ان کی خاطر شمیر کی قرض نہیں ہے خصوصا ''اس حمیر کی جو این کی روشن سے منور ہو چکا ہے۔

اس معالمہ میں آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کی چروی کرنی علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کی چروی کرنی علیہ السلام کے استفادہ کہ اللہ علیہ متعدد محلہ کرام کو یہ مشکل چیں آ چک ہے۔
اس وقت حضور مستفادہ کی این اللہ میں مسلمہ کرام نے اپنے ان والدین کے ساتھ جو راہ حق جی کسی نہ کسی نہ کسی طرح مزاقم ہو رہے تھے جو طرز افقیار کیا اس کو فحوظ رکھئے۔
سوال: ہمارے بل کے ایک فوجوان رکن جنگت اپنے بوے بھائی کی ذیر مریس مریس تجارت کر رہیے ہیں۔ لین وین جس ادکام شریعت کی پابدی اور وقت پر نماز پڑھنے کے لئے چلے جانے کی بنا پر ان کے بوے بھائی تحت برہم میں اور ان پر مختی کر رہے ہیں۔ اب تک ان کے بوے بھائی تحت برہم ہیں اور ان پر مختی کر رہے ہیں۔ اب تک ان کے کئی خطوط میرے نام آ کی جب بیں اور ان پر مختی کر رہے ہیں۔ اب تک ان کے کئی خطوط میرے نام آ کی جب میرا بھائی خواب ہو گیا ہے ' اس پر دیوا گی طاری ہے۔ کاروبار میں اے کہ ''تیری (ایکنی راقم الحروف کی) وجہ کے کئی دیوائی طاری ہے۔ کاروبار میں اے کہ کوئی دیوی خسیں رہی ' رات دن تیرا و کھنے پڑھتا ہے ' تو شیطان ہے ' انسان

کی شکل میں المیس ہے اس با اور اولاد میں اور بھائیوں میں جدائی ڈالی ہے میں جدائی ڈالی ہے۔ میرے بھائی سے کسی شم کا تعلق نہ رکھ اس کے نام نہ خط لکھ نہ سہ بھی اجتماع میں شرکت کی وعوت وے بلکہ اس کو جماعت سے خارج کر دے ورنہ ...؟ اس سلسلہ میں مثاب بدایت سے سرفراز بیجیے۔

جواب : جمل خاندان کے لوگ جالیت میں جانا ہوں اور راہ راست پر چلنے میں اپنے ہوائی بروں کی مزاحمت کرتے ہوں وہاں تو فی الواقع جدائی ڈالنا ہی ہمارا کام ہے۔ ایسے امزہ اقرہا اور دوستوں سے الل ایمان کو طانا نمیں باکہ تو ڈنا اور کاٹنا ہی ہمارے پیش نظر ہے۔ ایڈا ہو الزام ہمارے رفت کے بھائی نے آپ پر لگایا ہے اس کی تردید کی ضرورت ہے۔ ایڈا ہو الزام ہمارے رفت کی ضرورت ہے اور بہت نری کے مماقد ان کو اس بات سیں باکہ صاف معاف اعتراف کی ضرورت ہے اور بہت نری کے مماقد ان کو اس بات سے اکا کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر وہ اس جدائی کو ممیل اور موافقت میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو خدا پرسی اور دیداری میں مزاح ہوئے کے بجائے مدگار اور ساتھی نے کی کوشش کریں درنہ ہم اور ہمارا رفتی ایپ طرز عمل پر قائم رہیں کے اور آپ نے خرز عمل پر قائم رہیں کے اور آپ کو افتیار ہے کہ جو سلوک آپ کا نئس ہمارے مماقد کرنا چاہتا ہے وہ کرے۔

البتہ یہ خیال رکھے کہ آپ کی طرف سے کوئی بات ضد یا اشتعال ولائے والی نہ ہو بلکہ مبرو تحل کے ساتھ اس مخص کے نفس کی اصلاح کرنے کی کوشش سیجے ' جس کو مبار کے ساتھ اس مخص کے نفس کی اصلاح کرنے کی کوشش سیجے ' جس کو مبار کی کوشش سیجے ' جس کو مبار کی کی سینجا ویا ہے کہ وہ اس آیت کا مصدات بن ممیا : ،

ارایت الذی ینهی عبدا اناصلی۔

ور حقیقت میر و کھے کر ہوا دکھ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے حمروہ میں ایسے
اوک بھی پائے جاتے ہیں جن کو نماز کی پائٹری کک محوارا نہیں ہے۔ خود
پائٹری کرنا تو در کنار دو مرا اگر ایبا کرتا ہے تو اس پر بھی مجرحے ہیں۔ ایسے
مسلمانوں کی طالت پر اگر بھی ہم تانج تقید کر جاتے ہیں تو ہمیں خارجیت ا

سوال: "میں بغرض تعلیم اس سال ... چلا گیا تھا۔ ڈاڑھی رکھ کر محروالیں سوال: "میں بغرض تعلیم اس سال ... چلا گیا تھا۔ ڈاڑھی رکھ کر محروالیں سیا تو تمام دوست و احباب نے تھا۔ کرنا شروع کر دیا۔ حتی کہ خودوالد محرم مجمی بہ شدت مجود کر رہے ہیں کہ ڈاڑھی صاف کرا دو کیونکہ اس کی وجہ

ے تم یوے ہوڑھے معلوم ہوتے ہو۔ اگر اصرارے کام لو مے تو ہم تم ے کوئی تعلق نہ رکھیں محمد محرے نظنے یہ دوست بہت تک کرتے وں۔ اس کے مجورام خانہ نشی اختیار کرلی ہے۔ لیکن ستم تو یہ ہے کہ اب چند امحلب کی طرف سے یہ پینام طا ہے کہ اگر آٹھ ہوم بی مارا معالبہ بورا تر کیا کیا لین ڈاڑھی نہ منڈوائی می تو تمام براوری سے معد باليكات كرايا جلسة بدى عرص بشوق ركه ليما محر اب أكر ركمو ك تو زیدی سے کام لیا جلنے گا۔" یس ڈاڑھی کو پایٹری امکام شریعت یں بست مریانا ہوں۔ مثلا مجھے سینما بنی کا شوق تما کراب واؤھی رکھنے کے بعد سینما بل من جائے سے شرم معلوم ہوئی ہے۔ لیکن جب کالفین کے ولا کل ستنا موں تو مجمی مجمی بید شید مو باہے کہ شاید میں اوک عمل کتے ہیں۔ مر پر بیر جذبہ کام کرتے لگ جاتا ہے کہ جاہے بوری دنیا میری خالفت پر از آئے۔ ميرے رويد من كوئى تبديلى ته موكى والله ميرى رونمائى كيج ماكه محص اطمينان نعيب مور"

جواب: جب آپ نے منت رسول سمجھ کریے کام کیا ہے تو پھر کسی کے اعتراض و خالفت کی پروا نہ سمجے اور سب سے کہ دیجے کہ یہ ڈاڑھی رہنے کے لئے آئی ہے اس کے بوتے ہوئے آگر آپ میرے ساتھ تعلقات رکھ سکتے ہیں قور کھے اور آپ کے لئے سنت رسول سکتا ہے اس قدر ناقال برداشت ہے کہ اس کی دجہ سے میرے ساتھ بھی تعلقات رکھنا ناگوار ہے تو بخوشی قطع تعلق کر لیجے میرے کے دار درسول سکتا ہے گان ہیں۔

(ترجمان القرآن رجب شعبان ۱۲۰هم جولائی اگست ۴۵۵)

## جذباتي لورغير مكيمانه للمرذ تبليغ

سوال : میں نے ایک طالب علم کو جماعت اسلامی کا لڑیجر پڑھنے کی ترخیب وی اور زبانی طور پر بھی اس کو بماعت کے نصب العین کی طرف دعوت دیتا رہا جس کا خاطر خواد اثر ہوا اور اب وہ اس متعد کے لئے اپنے آپ کو بالكل وقف كرنے كا تبير كر چكا ہے۔ بتيد كے طور ير اس كا بادول بھي اس كا وسمن ہو رہا ہے اور وہ مجی اس سے بخت وزار ہے۔ اب اس کی خواہش سے ہے کہ ایٹے متصدی خاطر بجرت کر کے دارالاسلام چلا جائے۔ اس کی والدہ بعض شرائط پر رامنی ہو می ہے محروالدے اجازت ملنے کی کوئی توقع نہیں۔ اس لئے اس لے جمد سے استغمار کیا تھا کہ ملکیا والدین کی اجازت اور مرضی ے علی اور فم وار الاسلام اجرت کر جاوں؟ میں نے اس کو جواب دے وا ے کہ ایک سے مید جاتے کے قبل قام مهاجرین نے اپنے والدین سے اجازت نمیں ایکی تنی۔ اس کا دومرا استفسار سے تماکہ مکیا جاعت میری پشت پنائ پر آمادہ موگی؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ بیل .... وہال برے سلوک اور مصائب سے دوجار ہوں۔" اس کے بواب میں میں نے اس کو لکے دیا ہے ك والراس كے متعلق صاف ماف مجمد كمنا ميرے لئے مشكل ہے محرا تا ياد ر کمنا جاہے کہ قلام باطل کے تحت بزاروں روپید کی کمائی اور ساری دنوی لذتیں تقام حق کی جدوجد کی خاطر فقروقاقہ کی زعر کی سے مقابلہ میں بھے ہیں۔ رسول مستفاعد على كا اسوه على كا اسوه وس ك الباح كا بم مسلمان وم بحرت بي ہم کو بی بتایا ہے کر اس کے بوجود تم کو بقین رکھنا جائے کہ جماعت بیشہ اور ہروت الیے لوگوں کی ہشت پنائ پر آمادہ ہے جو نظام باطل سے بھاگ كر ظام حل كي طرف آ رہے ہول بلكہ وہ اليے لوگوں كا خير مقدم كرے كى بشرطيكه وه مرف حق يرست اور حق طلب عو كرجا رب عول-"

آپ ان امور کے متعلق براہ راست آپ سے ہدایتی مطلوب ہیں۔
اس سلطے میں ایک چے اور بھی سائے آگئی ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم
ہوں سلطے میں ایک چے اور بھی سائے آگئی ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم
ہوں۔ جب میری ان تبلیغی سرگرموں ک

اطلاع حکومت کے محکمہ تعلیمات کو کی تو اس نے جھ سے چھ موالات کے جن میں مجھ سے جماعت کی حیثیت اس کے مقامد امیر جماعت کی مخصیت وفیرہ امور کی بایت استغنار کرنے ہوئے یہ جواب طلب کیا گیا ہے کہ تم ایک فرقہ وار جماعت کے رکن کوئی ہو اور قلال طالب علم کو کیوں اس بات پر ور نظامتے ہو کہ موجودہ قلام تعلیم کو ترک کر کے خلاف مرمنی بات پر ور نظامتے ہو کہ موجودہ قلام تعلیم کو ترک کر کے خلاف مرمنی والدین دیگر ممالک کو ججرت کر جائے ۔۔۔ وفیر ذائک۔ فرائے اس مراسلہ کا کیا جواب دوں؟ میرا ارادہ تو صاف صاف اظہار حق کا ہے۔

جواب: آپ نے یہ خلطی کی کہ لوگوں کو تبلغ کی تیز خوراکیں دے کر جرت ور ترک علائق پر آبادہ کرنا شروع کر دیا حلائکہ بیں سمجے پر زلیشن کی مرجہ داخہ کر چکا ہوں۔ ہم اہمی تک اس مرحلہ بیں جمیں پنچ ہیں جبکہ جنگف مقالت سے اپنے سب اہم خیالوں کو ایک جبکہ سٹ آنے کی دعوت دے تکیں۔ نہ تمارے پاس جگہ ہے ' نہ ذرائع ہیں' نہ صحح معنوں بیں انبیا وارالاسلام بن گیا ہے جس کی طرف دارا گفر سے اجرت کرنا ضروری ہو اور نہ اصولا" یہ بات صحح ہے کہ متکی ذرگی" کی بھٹی سے اچی طرح کررے بغیر لوگ چرو مقیدہ و نصب العین تبل کر کے کمی آیک مقام پر جمع ہوئے گئیں۔ کو نکہ اس طرح وہ مقبوط سرت تو بھی بن بی تبیی سکتی جو آیک کانی مدت تک کیان میں کئی ہو آیک کانی مدت تک خالف بانول بیں کئی کی وہ مدبوط سرت تو بھی بن بی تبیی سکتی جو آیک کانی مدت تک فالف بانول بیں کئیش کرتے اور استقامت دکھائے سے بنا کرتی ہے۔ ابدا اس وقت کام کر وہ وہ میں۔ اور اس پالیس کے بھی ظاف ہے جس پر ہم اس وقت کام کر رہے نقصان اللہ بھی۔ اور اس پالیس کے بھی ظاف ہے جس پر ہم اس وقت کام کر رہے نقصان اللہ بھی۔ اور اس پالیس کے بھی ظاف ہے جس پر ہم اس وقت کام کر رہے نقصان اللہ بھی۔ اور اس پالیس کے بھی ظاف ہے جس پر ہم اس وقت کام کر رہے دیں۔

ہم اپنے مرکز کو ذرائع کی کی اور مشکلات کے ساتھ بندریج مضبوط بنا رہے ہیں۔
اور اس مرحلہ پر صرف ان لوگوں کو بلا رہے ہیں جن کی فی الواقع ہم کو ضرورت ہے۔
اس تدریجی نقشے کے خلاف ایک ذائد آدی کا آ جانا بھی ہماری مشکلات میں فیر معمولی اضافہ کر درتا ہے۔ پھر ہماری کوشش ہے ہے کہ اس مرحلہ پر ہم صرف آزمودہ آومیوں میں کو بلائیں جن کے متعلق ہمیں پوری طرح اطمینان ہو کہ ساری اسکیموں میں نمیک ٹھیک بدد گار ہو سکتے ہیں۔ ٹا آزمودہ آدمیوں کے بلا انتخاب جمع ہو جانے سے بری

بجد گیل پرا ہوتی ہیں اور ایسے اشخاص کے انتاع سے کام میں عد لئے کے بجائے النی خرابیاں رونما ہونے کئی ہیں۔ جب تک میں اپنے فنشہ کے مطابق آیک مجے و متحکم مادل برا نہ کرلوں جس پر جھے یہ اطمیقان ہو کہ اب جو اس ماحول میں آئے گا وہ اس کے مزاج کے مطابق وُصل کی اس جو آئی اس محتاکہ کے مزاج کے مطابق وُصل بالور خود مرکز میں آکر دنیا شروع کر دیں۔ مردست جو لوگ مرکز میں آکر دنیا شروع کر دیں۔ مردست جو لوگ مرکز میں آئے کے امروار ہوں ان کو آیک کائی میت تک اپنے ماحول میں رہ کر مشاب کا خوت دیا جائے کہ اور انتقامت دکھا کر اپنی اس قابلیت کا مقابلہ کر کے مقابلہ میں میرد آمنقامت دکھا کر اپنی اس قابلیت کا خوت دیتا جائے کہ وہ مرکز میں بات جائے کے لائن ہیں۔

اب اظائی جرات کا تقانیا ہے ہے۔ آپ خود ان توجوان دوست کو تکمیں کہ آپ نے جو ہورت کرنے کی ترفیب دی تھی دہ آپ کی غلطی تھی اور آپ سے یہ غلطی براعتی پالیسی کے ظاف سرود جو میں تھی۔ اس کے ساتھ آپ انہیں تفقین کیجئے کہ وہ ایک طرف اپنے دبی معلوات کو ضروری حد تک کمل کرنے کی کوشش کریں اور دوسری ہماری جماعت کے جام پر کوئی کام کرنے ہے پہلے ہمارے لڑیج کو اچھی طرح بردھ کر ہمارے مسائل اور طریق کار کو سمجھ لیس چراس کے مطابق اپنے ماحول میں بردھ کر ہمارے مسائل آپ ماحول میں بردھ کر ہمارے مسائل آپ ماحول میں

فیک فیک کام کرنے کی کوشش کریں۔

آپ کی یہ بات ہی صح نہیں ہے کہ آپ نے عزیز موصوف کو ان کے والد کے علی الرغم جرت کرنے کی رائے دی۔ اول تو کمہ جی مشرک و کافر مل باپ کے متعلق ہو طرز عمل افتیار کیا گیا تھا ہے بینے ان مسلمان ملی باپ کے مطلم جی افتیار کرنا درست نہیں ہے جو جارے نزدیک خواہ کتنی ہی خفلت و صلالت جی جانا ہوں محر ہمر علی بین مسلمان۔ دو مرے یہ کہ اگر کسی مرحلہ پر والدین کی اجازت کے بغیر' بلکہ ان کے تخم کے خلاف کوئی اقدام کرنا اولا کے لئے جائز ہو بھی سکتا ہے تو صرف اس صورت میں جب کہ اجبر ہماوت تمام شرعی پہلوؤں کو مدفظر رکھ کر ایسا کرنے کا تخم دے ایسے باندابلہ تخم کے بغیر کسی قض کا بلور خود یہ فیملہ کر ایسا کرنے کا تخم دے ایسے باندابلہ تخم کے بغیر کسی قض کا بلور خود یہ فیملہ کر ایسا کرنے کا تخم دے ایسے باندابلہ تخم کے بغیر کسی قض کا بلور خود یہ فیملہ کر ایسا کرنے کا تخم کی بافریانی کر گزرنے کا ہے کسی طرح صحیح نہیں ہے۔

رس موموف کا جو خط براہ راست میرے پاس آیا ہے اس کو دیکھنے سے جھے

اندازہ ہوا کہ وہ تماحت کو اس کے قلام کو کور اس کے طریق کار کو بالکل نیس سیھے

ہیں اور ان کے ذہن میں تماحت کی پوزیش کا کچھ بجیب تضور قائم ہو گیا ہے۔ وہ سجھ

رہے ہیں کہ شاید اس تماحت نے اپنا کوئی اسٹیٹ قائم کر ایا ہے قور وہ اسٹیٹ بھی ہوا

ودائند ہے۔ اس لیے ان کا خیال ہے ہے کہ انہیں یماں آنے کے معارف ہم بہجیں

گ یماں ان کی موریات کی بجھ نے ان کو انہیں یماں آنے کے معارف ہم بہجیں

مرہ کمر بھی ہم اپنے می فرج پر بیج رہا کریں گے۔ فاہر ہے کہ اس تصور کو لئے

ہوئے اگر وہ وارالا المام آنے پر آبادہ نہ ہوتے تو قو اور کیا کرتے۔ اور اگر ہماری وہوت

الی می فیاضانہ ہو تو تیک فیت الل ایمان میں سے کس کو اپنی توکری چھوڑ دینے یا

مررے سے نکل آنے میں آبل ہو سکتا ہے۔ ان کی اس بات سے میں نے یہ تیجہ انڈ

مررے سے نکل آنے میں آبل ہو سکتا ہے۔ ان کی اس بات سے میں نے یہ تیجہ انڈ

مررے ہی کا طرز تبلیخ بحت خام ہے جس میں قم کا عضر کم اور جذباتی ہوش کا عضر

مراب کے ہیں مب پکھ چھوڑ چھاڑ کر دوارے مسلک و طراق کار کو پائی فی صدی آبادہ ہو

میں سیکھ ہیں مب پکھ چھوڑ چھاڑ کر دوارے مسلک و طراق کار کو پائی فی صدی آبادہ ہو

میں سیکھ ہیں مب پکھ چھوڑ چھاڑ کر دوارے مسلک و طراق کار کو پائی فی صدی آبادہ ہو

میں بیش آئی ہے اس سے ذیادہ آئیدہ وہی آنے کا خطرہ ہے۔

میں بیش آئی ہے اس سے ذیادہ آئیدہ وہی آنے کا خطرہ ہے۔

یہ بات ہی اس سے پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ جب تک آپ مرکاری طازمت یل ہیں قواعد طازمت کے ایم رہتے ہوئے کام کجنے اول قر کمی سے تخواہ لینے کے بعد ان شرائط کی پابھری نہ کرنا جن کے تحت وہ تخواہ دے رہا ہے اطاق اختبار سے درست نہیں ہے۔ دوسرے یہ کہ اگر آپ قواعد کے طاف کام کریں گے اور اس کی پاواش میں برطمنی یا کمی اور حم کی سزا پائیں گے قواس سے آپ کی اطاقی پوزیش التی کمزور ہو جائے گی طافکہ اس وقت قطام جالمیت کے ظاف بمارا سب سے بوا اسلی جگ اگر کوئی ہے قو وہ اطابی می سے اس لئے آپ نے طاب علم ذکورہ کو جس طرز بھی آگر کوئی ہے قو وہ اطابی می ہے۔ اس لئے آپ نے طاب علم ذکورہ کو جس طرز بی تبایغ کی اور اس کی وجہ سے جو باز پرس آپ سے ہوئی وہ ان ہوایات کے ظاف ہیں جو آپ کو مرکز سے دی گئی تھیں۔ اب آپ کو ان سوالات کے جواب میں جو آپ جو آپ کو مرکز سے دی گئی تھیں۔ اب آپ کو ان سوالات کے جواب میں جو آپ بیا سے کئے ہیں بائل سیدھے اور صاف طریقہ سے سے سے مجھے بیان وہا جا ہے ' لیکن جو آپ کا خت نہ ہونا چاہیے۔ ذبان اور لب و لید میں پوری معقولیت ہو۔ جو

غلمی ہے اس کو غلمی تنکیم کر لیجئے۔ اور آپ کی اور اس بماعت کی ہو میم ہوزیشن ہے اس کو بے کلف بیان کر دیجئے۔ (تریمان القرآن۔ ذیفتعرہ " ذی الجبہ سماعہ۔ نومبر' دیمبرہ میں)

## عملی اسلام سے اجتناب کامشورہ

موال: تحریک اسلای سے بھے بہت دلی ہے گرچند روز سے آیک اہم امراض داغ میں چکر لگا رہا ہے 'جے آپ کے سامنے رکھ کر رہنمائی چاہتا ہوں کہ اگر مسلمان موجود طافوتی قطام سے بالکل علیحدگ افتیار کرلیں تو ان کی حیثیت ہندوستان میں قلام یا انجوت کی می رہ جائے گی۔ پس کیا یہ انجھا نہ ہو گا کہ آپ جیسے انجلی دباغ حضرات مسلمانوں کو اس قطام سے فائدہ افسانے کی مختیاتش دے کر ذہنی تربیت کا کام کرتے رہیں ' آ آ تکہ پوری مسلمان قوم کی زائیت آیک بی طرز تکر کی حال ہو جائے۔ اور پر موقع آنے مسلمان قوم کی زائیت آیک بی طرز تکر کی حال ہو جائے۔ اور پر موقع آنے مسلمان قوم کی زائیت آیک بی طرز تکر کی حال ہو جائے۔ اور پر موقع آنے بروی ہونے آنے کہ دی ہو۔

اگر تمام مسلمان آپ کی تحریک اسلامی کے ساتھ ہو سے ہوتے آپ آو طافوتی فلام میں جذب ہوئے بغیر کامیانی کا امکان تھا محر اب جبکہ مسلمانوں کی اکثریت تحریک اسلامی کے نام سے بھی واقف جمیں درعلاء جن کا فرض می احیائے دین کی جدوجہ ہے اس کو ناقائی عمل بناتے ہیں۔ نظام باطل سے کٹ کر کامیانی حاصل کرنے کا کوئی موقع نہیں ہے۔ پھر کیا آپ اس پر سے کٹ کر کامیانی حاصل کرنے کا کوئی موقع نہیں ہے۔ پھر کیا آپ اس پر متنق جمیں ہوں محے کہ ابھی آپ صرف تبلیق کام کرتے رہیں اور جب بالحوم مسلمانوں کے کہ ابھی آپ مرف تبلیق کام کرتے رہیں اور جب بالحوم مسلمانوں کے ذہری تحریک اسلامی کو سیجھنے گئیں اس وقت عملی کام کا بالحوم مسلمانوں کے ذہری تحریک اسلامی کو سیجھنے گئیں اس وقت عملی کام کا بالحدوم مسلمانوں کے ذہری تحریک اسلامی کو سیجھنے گئیں اس وقت عملی کام کا

جواب: آپ کا مطلب جمال تک آپ کے خط سے سمجھ میں آیا ہے " یہ ہے کہ موجودہ طلات میں مرف زبانی تبلیخ" تقریر اور مضامین و رسائل کے ذریعہ سے جاری رکھی جائے۔ اور جن اصولوں کی تبلیخ کی جائے ان پر خود عمل کیا جائے نہ دو سردل کو ان پر جائے۔ اور جن اصولوں کی تبلیخ کی جائے ان پر خود عمل کیا جائے نہ دو سردل کو ان پر عمل کرنے کی دعوت وی جائے " مجر جب سارے مسلمانوں کے ذبین ہمارے خیالات

ے متاثر ہو جائیں تب دفعة اٹھ كر افتلاب بيدا كرديا جليك

خیال تو بہت بے ضرر اور نے خطرے کین اس کا کیا کیا جائے کہ تبلیخ اور افکاب کی فطرت اس کے خلاف واقع ہوئی ہے۔ موٹر اور بھیجہ خیز تبلیخ ہوتی ہی اس وقت ہے جبکہ تبلیخ ہوتی ہی اس وقت ہے جبکہ تبلیخ کرنے والی بارٹی ایپ اصولول پر عمل کرتی ہے ہور ان پر عمل کرتے والوں کی شقیم کرتی ہے۔ خالی خولی وعظ تو بہت دنوں سے اس ملک میں ہو رہے ہیں۔ اس ملک میں ہو رہے ہیں۔

یہ جیب معالمہ ہے کہ پکھ لوگ تو ہم کو یہ طعنہ دیتے ہیں کہ تم کلفتے اور جماہے

ہو کوئی عملی قدم نہیں اٹھاتے اور پکھ آپ جیے لوگ مشورہ دیتے ہیں کہ مرف کلمو

اور جہاں مسلمانوں کو عمل کرنے کے خطوعی کیوں ڈالتے ہو ' ہماری درخواست یہ ہے

کہ ان طعنوں اور مشوروں سے پہلے لوگ یہ اچھی طرح سجھ لیں کہ ہم اپنی وجوہ اور طریق دعوت دونوں میں حصرات اخیاء کرام کے ظاہد ہیں۔ اس وجہ سے جس کم انہیں مشورہ دیا ہویا ہم پر اعتراض کرنا ہو ' ہا ہے مشورہ اور اعتراض پر حضرات انہیاء کے قابد ہیں۔ اس وجہ سے جس کم انہیاء کے قول اور عمل کی دلیل پیش کرے صرف مصلحت بازی اور خیال آرائی انہیاء کے قول اور عمل کی دلیل پیش کرے صرف مصلحت بازی اور خیال آرائی انہیاء کے معاندی ہماری نگاہوں میں کوئی وقعت نہیں دکھتی ' یس بھڑ ہے کہ لوگ ہمیں انہی معاند رکھیں۔

انہیاء کے معاند رکھیں۔

(ترجمان القرآن ويع الكلي ١٥هـ مارج ٢٠١

#### اسملام بلاجماعت

سوال : جو مخض آپ کی جماعت کے اصولوں کے مطابق اپنی جگہ حتی المقدور میح اسلامی زیرگی بر کر رہا ہو وہ اگر بعض اسبنب کے ماتحت باقاعدہ جماعت میں شریک نہ ہو تو اس مجے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟

جواب: اس کے متعلق میرا وہی خیال ہے جو اطلاع ہے ہے کہ سمج اسلامی فرندگی جواب اس کے متعلق میرا وہی خیال ہے جو اطلاع فرندگی ہوئے کے لئے سب سند مقدم چیز اسلام کے نعیب العین (اقامت دین حق) سے وابیجی ہے۔ اس وابیجی کا تقاضا ہے کہ آدمی نصب العین کے لئے جدوجمد کرے۔ اور جدوجمد اجتماعی طافت کے جدوجمد کرے۔ اور جدوجمد اجتماعی طافت کے

بغیر شیں ہو کتی۔ اوا جاحت کے بغیر کی زندگی کو صحیح اسلامی زندگی سجمنا بالکل غلط ہے۔ یہ وو سری بات ہے کہ کوئی شخص ہاری اس جاحت جس شال نہ ہو اور کس اور اس جاحت ہیں شال نہ ہو اور کس اور النی جاحت ہے اس کا تعلق ہو جو بھی نسب العین رکھتی ہو اور جس کا نظام جماعت اور طریق جدوجہ یمی اسلامی تعلیمات کے مطابق ہو۔ اس صورت بی ہم اس کو بر سربدایت بانے بی کوئی آبل شیں کرتے۔ لیکن یہ بات ہارے نزدیک صحیح شیں ہے کہ آوی صرف ان طریقوں کی پارٹری پر اکتفا کرتا رہے جو طخص کردار کے لئے ٹیراجت نہ ہو۔ کہ آوی صرف ان طریقوں کی پارٹری پر اکتفا کرتا رہے جو طخص کردار کے لئے ٹیراجت نہ ہو۔ ہم ایس زندگی کو کم از کم ہم جالمیت کی زندگی سجھتے ہیں۔ ہمارے علم میں اسلامیت کا ہم ایس زندگی کو بھر المامیت کا اسلام کے اجماعی نصب العین کے اگر آدی کو اپ گردو پیش الی کوئی جماعت تظرفہ آتی ہو جو اسلام کے اجماعی نصب العین کے دجود جس لانے کی ستی کرنے والی ہو تو اے سے اسلام کے اجماعی نصب العین کے دجود جس لانے کی ستی کرنی جائے اور اس کے لئے تیار رہنا چاہئے کہ جب بھی الی جماعت پائی جائے وہ اٹی انائیت چھوڑ کر ٹھیک ٹھیک رہنا چاہئے کہ جب بھی الی جماعت پائی جائے وہ اٹی انائیت چھوڑ کر ٹھیک ٹھیک رہنا چاہئے کہ جب بھی الی جماعت پائی جائے وہ اٹی انائیت چھوڑ کر ٹھیک ٹھیک جماعتی وابیت کے سائی ایس جماعتی وابیت کے سائی ایس جماعتی وابیت کے سائی اس میں شامل ہو جائے وہ اٹی انائیت چھوڑ کر ٹھیک ٹھیک جماعتی وابیت کے سائی ایس جماعتی وابیت کے سائی اس میں شامل ہو جائے دہ اٹی انائیت چھوڑ کر ٹھیک ٹھیک جماعتی وابیت کے سائی اس میں شامل ہو جائے دہ اٹی انائیت چھوڑ کر ٹھیک ٹھیک جماعتی وابیت کیا کہ اس میں شامل ہو جائے دہ اٹی انائیت چھوڑ کر ٹھیک ٹھیک جماعتی وابیت کے سائی اس میں شامل ہو جائے دہ اٹی انائیت چھوڑ کر ٹھیک ٹھیک جماعتی کیا ہے دیور جس الی جماعتی ان کیا ہو جائے دہ اٹی انائیت چھوڑ کر ٹھیک ٹھیک جماعتی وابیت کے سائی ان سے کہ مائی اس میں شامل ہو جائے دہ اٹی انائیت کے سائی ان سے کی مائی اس میں شامل ہو جائے دہ اٹی انائیت کی سائی کی سے کی مائی ان سے دیارے کیا کی سائی کیا ہو جو دیا گیا ہو جو دی سائی کی سائی کی سائی کی سائی کی سائی کیا ہو جو دیا گیا ہو جو دیا گیا ہو جو دی سائی کی سائی کی سائی کی کر کھیل کھی کی کی کی کی کرنے کی کی کر کیا ہو کی کی کی کر کی کی کی کی کی کر کی کی کی کی کرنے کی کرنے ک

(ترجمان القرآن معلوى اللوى ١٥٥هـ الريل ١٧٠ع)

#### جماعت اسلامی کے متعلق چند شبهات

سوال ! جماعت اسلامی کی وعوت پر پچھ سنجیدہ اصحاب کی طرف سے حسب
زیل اعتراضات کے محتے ہیں کراہ کرم اپنے جوابات سے آگاہ فرائیں۔
ال جماعت اسلامی کی تحریک سے مسلمانوں میں ایک نیا فرقہ بن جائے
محد اس خطرے کا کیا سد باب کیا گیا ہے؟

ا یہ تحریک جمد بن عبرالوہاب بحدی علی تحریک ہے۔ جب آپ کے ساتھ اچھی خاصی جمعیت ہو جائے گی تو آپ کا رویہ بھی

ال اس منك ير مفصل بحث ك لئ ملاحظه بو "شادت حق" از مصنف-

این عبدالوہاب ہی کی طرح کا ہو گا۔

س آپ بورگان دین کا احرام بھی قیس کرتے سلف کے جن محرات نے بوئ بوئی تعدات انجام دی بین ان کی کارگذاریوں پر محرات نے بوئی بوئی خدمات انجام دی بین ان کی کارگذاریوں پر آپ تقم بھیرونا چاہتے بین اور خود کو ان سے بمتر کام کرنے کا اہل باتے بیں۔

م سب ارکان جماعت اسلامی کے سوا باتی سب مسلمانوں کو کافر سب مسلمانوں کو کافر سب مسلمانوں کو کافر سب مسلمانوں کو کافر

جواب: میں اپنی جد تک انتمائی احتیاط کر رہا ہوں' اور جیرے رفقاء ہی خدا کے فشل سے اس معالمہ میں چو کتے ہیں کہ ہماری یہ تعادت مسلمانوں میں آیک نیا فرقہ نہ بنتے پائے۔ آگرچہ ہم سے افتکاف کرنے والوں میں آیک گروہ یہ ولی خواہش رکھتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح ہم سے اس نوعیت کی کوئی خلطی سر قد ہو جائے' آکہ اصلاح کی بہت می چھیلی کو خشوں کی طرح ہماری اس کو خش کو بھی خاک میں طایا اے جا سکے لیمن الحمد دللہ ہمارے اندر وہ نیادیاں موجود نہیں ہیں' جن کی بنا پر نئے فرسے بنا کرتے ہیں۔ ہم اس فقر سے بنا کرتے ہیں۔ ہم اس فقر سے بنا کرتے ہیں۔ ہماس فرا کی بنا پر بنے فرسے بنا کرتے ہیں۔ ہم اس فقر سے بم اس خطرہ کا مرب ہیں۔ جا کہ انجاء علیم السلام بھی نہ کر سکے تو ہم کیا چیز ہیں کہ اس میں بردی طرح کا موقع نہ طے' انجاء علیم السلام بھی نہ کر سکے تو ہم کیا چیز ہیں کہ اس میں بوری طرح کا دھوئی کر سکیں۔ بناے کا کام اس سے زیادہ بچھ نہیں بوری طرح کا دھوئی کر سکیں۔ بناے کے اللہ سے وفا ما تھے۔ اس

ا۔ بلکہ بعض لوگ تو مخلطی کے مدور کا انتظار کرتے کرتے جب تھک مگئے تو وہ زبرائ ہم کو ایک بلکے ہوں وہ زبرائ ہم کو ایک فرقہ قرار دینے پر قل مجھے۔ کیونکہ اس کے بغیر ان کا غیظ تشکین نہیں یا سکا تھا۔ معلوم نہیں آپ کے "جیدہ اسحاب" کن لوگوں میں شامل ہیں۔ غلطی کے صدور کا انتظار کرنے والوں میں؟ یا بلا صدور ی تھم چہاں کر دینے والوں ہیں؟

ال اعتراض كا زياده تنعيلي جواب شاوت عن من ديا كيا ب-

مارے لڑکے اور کام کو دیکھنے کے بعد آگر کوئی شخص اس نتیجہ پر پہنچا ہے کہ یہ ابن عبدالوہاب ٹی کی تخریک ہے یا آگے بٹل کر بی پچھ بن جائے گی تو وہ اپنی رائے کا مخار ہے۔ ہم کمی شخص کو رائے رکھنے کے افتیار سے محروم نہیں کر بچتہ اور مارے پاس اس تنم کی ضنول بحول کے لئے وقت بھی نہیں ہے۔

میں تمام بررکان دین کا احرام کرتا ہول محریرستش ان میں سے ممی کی جیس کرتا اور انبیاء کے سوائمی کو معصوم می جیس سجنتا میرا طریقہ یہ ہے کہ میں بزرگان ملف کے خیالات اور کامول بر بے لاگ مخفیق و تفیدی نکاه والما مول- جو محد من من من با ما مول اسے حق کمتا ہوں اور جس چے کو کتاب و سنت کے لحاظ سے یا حکمت عملی کے اعتبار ے ورست شیں یا آ اس کو صاف ماف تا ورست کد دیتا ہول۔ میرے مزد یک سمی فیرنی کی رائے یا تدبیری خطایائے جائے سنے بدلازم جمیں آ آ کہ اس کی عظمت و بزرگ میں کوئی کی آئے۔ اس لئے میں سلف کی بعض رائوں سے اختلاف کرنے کے باوجود ان کی بزرگی کا مجی قائل رہتا ہوں اور میرے ول میں ان کا احرام بھی بدستور باتی رہتا ہے۔ لین جو لوگ بزرگ اور معمومیت کو ہم معنی سجھتے ہیں اور جن کے نزدیک ا اصول یہ ہے کہ جو پررگ ہے او خطا شیس کرنا اور جو خطا کرنا ہے وہ بزرگ نیں ہے وہ یہ سمجھے ہیں کہ سمی بزرگ کی رائے یا طریقہ کو نا درست قرار دینا لازمی طور پر بید معنی رکھتا ہے کہ ایبا خیال خاطر کرنے والا ان کی بزرگی کا احرام شیس کرنا اور ان کی خدمات پر علم پھیرنا جابتا ے ' مجروہ اس مقام پر بھی نہیں رکتے ' بلکہ آگے پوس کر اس پر بیہ الزام بھی لگاتے میں کہ وہ اینے آپ کو ان سے بڑا سجھتا ہے۔ مالاتکہ علمی معالمات میں ایک مخص کا دو سرے کی رائے سے اختلاف کرنا اس بات کو متلزم نمیں ہے کہ وہ جس سے اختلاف کر رہا ہو اس کے مقابلے میں اینے آپ کو برا بھی سمجھے اور اس سے بمتر بھی۔ الم محر اور الم ابو

بوست نے بھڑت معلائت میں لام ابو حنیفہ کی رائے سے اختلاف کیا ہے اور طاہر ہے کہ یہ اختلاف کیا ہے اور طاہر ہے کہ یہ اختلاف میں معنی رکھتا ہے کہ یہ مختلف فید معللات میں اپنی رائے کو صحح اور الم مماحب کی رائے کو غلا سمجھتے ہے "کیا کیا اس سے یہ بھی لازم آنا ہے کہ یہ دونوں معرات الم ابو حنیفہ کے مقابلہ میں اپنے آپ کو افضل سمجھتے ہے ؟

یہ الزام کے ہم ارکان ہناعت اسلامی کے سواباتی سب مسلمانوں کو کافر
سیھے ہیں اگر ہاری ان تمام تحریرات کو پڑھنے کے بعد لگایا کیا ہے ہو ہم
نے اس الزام کی ترویہ میں بار بار تکھی ہیں تو اس کا کوئی جواب مبر کے
سوا شمی ال ہے۔ اخر سارے معاملات کا فیصلہ اس ونیا میں تو شمیں ہو
جاتا ہے کوئی عدالات آخرت میں بھی تو قائم ہوگی۔

﴿ رحب ١٥٥ هـ جون ٢٨٥)

#### ہمہ کیر ریاست میں تحریک اسلامی کا طریق کار

سوال: یہ بات و اب کی مزیر استدالل کی مختاج نہیں رہی کہ ایک مسلمان کے لئے بشرطیکہ الله اسلام کا میچے شعور عاصل کر چکا ہو مرف ایک ہی چز متعمد ڈندگی قرار پا سختی ہے اور ہے ہے حکومت اید کا قیام۔ ظاہر ہے کہ اس مقعد کے حصول کے لئے صرف وہی طریق کار افقیار کیا جا سکتا ہے ہو اس کی فطرت سے مقاام مناسبت رکھتا ہو۔ اور جو اس کے اصلی واعیوں اس کی فطرت سے مقاام مناسبت رکھتا ہو۔ اور جو اس کے اصلی واعیوں نے عملام افقیار کیا ہو۔ حکومت النی کے نصب العین کے واعی انبیاء کرام اس لئے طریق کار مجی وہی ہے جو انبیاء کا طریق کار ہو۔

انبیا کی دندگیوں پر نظر ڈالنے ہوئے ہمیں فی الجلہ دو شم کے تغیر دکھائی دیتے ہیں۔ ایک تو وہ جن کی دعوت کے ظہور کے وقت النیث ایک منظم اور موثر طاقت کی حیثیت سے سوسائی میں کار قرما نظر آ آ ہے۔ اور اکثر حالات میں وہ ایا النیث ہو آ ہے جس میں اقتدار اعلیٰ کی طور پر

ا۔ یہ تحریری اس کلب میں بھی موجود میں اور زیادہ تفصیل کے ساتھ علیمات حصہ دوم میں ملیں گی۔

و فض واحد مين مركوز مو ما سبب جيب معرت يوسف عليه السلام لور معرت مولى عليه السلام-

ور سرے ایم کا واسلہ ایک الی سوسائی سے پڑتا ہے جس میں اسٹیٹ ابھی بالکل ابتدائی حالت میں تھا اور زیادہ سے زیادہ سرقبیلی اسٹیٹ ابھی بالکل ابتدائی حالت میں تھا اور زیادہ سے زیادہ سرقبیلی (Patrichal) حم کا اسٹیٹ تھا۔ جمعے خاتم النبین کھنا میں کھنا میں اسٹیٹ اللہ جمعے خاتم النبین کھنا میں کھنا میں کھنا میں کھنا میں کھنا میں کا اسٹیٹ تھا۔ جمعے خاتم النبین کھنا میں کا اسٹیٹ تھا۔ جمعے خاتم النبین کھنا میں کھنا میں کا اسٹیٹ تھا۔ جمعے خاتم النبین کھنا میں کھنا ہوں کا اسٹیٹ تھا۔ جمعے خاتم النبین کھنا کے دور النبیان کھنا کے دور کیا کہ کا اسٹیٹ تھا۔ جمعے خاتم النبیان کھنا کے دور کیا کہ کا اسٹیٹ تھا۔ جمعے خاتم النبیان کھنا کے دور کیا کہ کا اسٹیٹ تھا۔ جمعے خاتم النبیان کھنا کے دور کیا کہ کیا کہ کا اسٹیٹ تھا۔ جمعے خاتم النبیان کھنا کے دور کیا کہ کیا کہ کیا کہ کا اسٹیٹ تھا۔ جمعے خاتم النبیان کھنا کے دور کیا کہ کی کیا کہ کیا کہ

وونوں صورتوں میں طریق کار کا اِنظِاف ممال ہے ، جو عالبا اس سای

اختلاف احوال كالمتيجه هي

لین جتی جامعیت اور ہے۔ گیری اسٹیٹ نے اب حاصل کرئی ہے اور جس کی مرد کھا ہے ہور جس کی مطلع دمور اس نے آن کل فرد کو چاردل طرف سے گیرر کھا ہے ہور جس مظلم دمور اور مضبوط طافت کی گھری اور عملی دونوں حسیوں سے اس نے اب انتقار کرئی ہے اس کی مثل شاید کھیلی تاریخ میں نہ مل سکے۔ اب سوال پیدا ہو تا ہے کہ کیا وی طربق کار جو تقریا فیر ریاستی Stateless سوانی یا حد سے حد سوقبیلی کومت میں کامیاب طور پر استعلی کیا گیا اب ہی اس قیم کی کامیابی کا ضامی ہو سکتا ہوا گیا آج کل کے بدلے اب ہی اس قیم کی کامیابی کا ضامی ہو سکتا ہے کیا آج کل کے بدلے ہوئی جان اور کا ایتا فن انتظاب ہوئے کائی حد تک بدلتا ہوے گا؟

خاتم النبن مستفاد المنا كو كى منظم النبث كا مامنا نبس كرنا برال اس كر براس معرت يوسف عليه السلام كر ماشة اك منظم المنبث قلل بناني انهول في جب قوت سلد (Sovereign Power) كو اقدار ننقل كرفي بر آباده با قو اجعلن علی خزائن الارض كدكر اقدار سنجال ایا ادر اس طرح اینا مشن پورا كرف كے لئے پہلے كے قائم شده المنبث كو استبال ميں في آئے موجوده زائد كا المنبث مطرت يوسف عليه السلام ك مدر كے المنبث مے اللام كا منبث وجود بين زواده جامع " بحد كيراور منظم ب اس كو اكمير كر المتبال مي المنبث وجود بين نواده جامع " بحد كيراور منظم ب اس كو اكمير كر المتباث وجود بين لائے كے لئے جو انقلاب بمي بوگا اس كا راست فون كے لئے جو انقلاب بمي بوگا اس كا راست فون كے لائد زاروں سے بوگر كر دے گا۔ جيساكہ باشو كى دوس بين بوا۔

اور یہ بھی معلوم ہے کہ اسلام محض توڑ پھوڑ تتم کا انتقاب نہیں چاہتا بلکہ اس کا پروگرام کچھ زیادہ نازک ہے۔ ان طلات بیل تو زیادہ موزوں طریقہ ی معلوم ہو آ ہے کہ بجائے کلی انتقاب کے جتنا کچھ افترار حاصل ہو سکے اسے قبول کر کے کام کو آگے برحلیا جائے۔ آگر اس پوزیشن کو قبول کر لیا جائے تو نہ صرف یہ کہ ملک کی موجودہ مسلمان جماعتوں کے خلاف کوئی کارروائی درست نہیں ہوگ۔ بلکہ تائیہ بھی ضروری ہو جائے گی۔

یہ بات واضح کرتے کی ضرورت نہیں کہ اقدار سے مرادسول سروس کے مناب
ہیں میسا کہ کمی نواب صاحب نے ترجمان کی ایک اشاعت میں بوسف علیہ السلام
کے سلسلہ میں فرایا ہے کا بلکہ ایک منظم جماعت کی جدوجمد کے بور جماعتی حیثیت سے
قوت عاکمہ (Sovereign Power) سے اختیارات نے کر اپنے مقصد کے لئے
استعال کرنا مراد ہے۔

جواب: با شبہ این طالت میں جبکہ فیر اسلامی اشیث ہمہ گیر ہو اس طالت کی یہ نبت بہب کہ فاسد عاتی نظام بالکل ابترائی نوعیت کا ہو' بہت کچھ فرق واقع ہو جاتا ہے اور اس کے لحاظ سے فریق کار میں کم از کم صورت کے لحاظ سے تغیر کرنا ضروری ہے۔ لیک اصولی حثیت سے طریق کار میں کمی تغیر کی ضرورت نہیں ہے۔ اصولی طریق کار کی ہے کہ بہلے ہم اپنی وعوت پیش کریں گے۔ پھر این لوگوں کو جو ہماری وعوت پر لیک کسی استقم کرتے جائمیں گے۔ پھر اگر رائے عام کی موافقت سے یا طالت کی تبدیلی سے کسی مرحلہ پر ایسے طالت پیدا ہو جائمیں کہ موجود الوقت وستوری طریقوں ہی سے کسی مرحلہ پر ایسے طالت بیدا ہو جائمی کہ موجود الوقت وستوری طریقوں ہی سے اظلام حکومت کا ہمارے باتھوں میں آ جاتا ممکن ہو اور ہمیں توقع ہو کہ ہم سوسائٹی کے اظلام حکومت کا ہمارے باتھوں میں آ جاتا ممکن ہو اور ہمیں توقع ہو کہ ہم سوسائٹی کے اظلاق محمد ہے ہے فائدہ اٹھانے میں کوئی آئل نہ ہو گا۔ اس لئے کہ ہمیں جو پچھ بھی واسط ہے اپنے متعمد سے ب نہ کہ کسی خاص طریق کار (Method) سے لیکن آگر پر امن ذرائع سے جو افتدار (Substance of Power) ملنے کی توقع نہ ہو تو پھر ہم عام دعوت عادی رکھیں گے اور تمام جائز شرگی ذرائع سے افتاب برپا کرنے کی کوشش کریں عام دعوت عادی رکھیں گے اور تمام جائز شرگی ذرائع سے افتاب برپا کرنے کی کوشش کریں عام دی کوش کریں کے اور تمام جائز شرگی ذرائع سے افتاب برپا کرنے کی کوشش کریں عام دعوت عادی کی کوشش کریں کے دور تمام جائز شرگی ذرائع سے افتاب برپا کرنے کی کوشش کریں عام

(ترجمان القرآن- رمضان شوال ١٧٠هـ- ستمبر أكوبر ١٠٥)

## وفت کے سیاس مسائل میں جماعت اسلامی کامسلک

سوال : اس وقت مسلمانان بهند و فتؤل پس جلا بین- اول کانگریس کی دملنی تحریک کا فت جو واحد قومیت کے مغروطے اور مغربی ڈیموکرلی کے اصول پر مندستان کی اجمای زندگی کی تشکیل کرنا جایتی ہے۔ دوم مسلم نیشلزم کی تحريك جے ليك چلا رى ہے اور جس ير ظاہر جس فر اسلام كاليبل لكا موا ہے محر یاطن میں روح اسلای سراسر مفتود ہے۔ "مسلمان لور مؤجودہ سیای كلكش" كى مىلاد سايد بات جم ير داشى بو چى بىكى بىد دونول تحركييل اسلام کے خلاف ہیں۔ لیکن حدیث میں آیا ہے کہ انسان جب وو بلاؤل میں جلا ہو تو چھوٹی بلا کو تیول کر فے۔ اب کاعریس کی تحریک تو سراسر کفر ہے۔ اس كا سائد دينا مسلمانوں كى موت كے مرادف ہے اس كے مقابلہ ميں ليك کی تخریک آگرچہ فیراسلامی ہے الیکن اس سے سے خطرہ تو جس کہ دس کوو مسلمان بند کی قومی بستی ختم ہو جائے۔ الدا کیا یہ مناسب نہ ہو گا کہ ہم لیگ سے باہر رہے ہوئے اس کے ساتھ عدردی کریں؟ اس وقت معدستان میں انتخابات کی مم ورپیش ا۔ ہے اور بد فیصلہ کن حیثیت رکھتے ہیں۔ ایک طرف تهم فيرايكي عناصر ال كرمسلم ليكي كو بجاؤرة كي كوشش كردب بي جن میں آگر وہ کامیاب ہو جائیں تو اس کا فازی متید سے ہو گا کہ کانگریس کی و کمنی تخریک مسلمانوں پر زیوستی مسلا ہو کے رہ جائے گ- دو سری طرف مسلم لیک یہ کرنا جاہتی ہے کہ مسلمان ایک مستقل قوم بیں اور وہ اپنی قوی حكومت قائم كرية كے خواہشتد إلى ان دونول كا قيملہ رائے دہندول كے ودث پر مخصر ہے۔ ایک صورت میں ہم کو کیا رویہ اختیار کرنا جائے؟ کیا ہم ليك كے حق من ووث وين اور ولوائين؟ يا خاموش بيٹے رون يا خود اے فمائندے کمڑے کرس؟

ا اتارو ہے ۱۹۴۹ء کے انتخابات کی طرف۔

جواب: آپ کے ذہن پر ملک کے موجودہ سائی طالت کا غلبہ ہے۔ اس لئے آپ کو مرف وہ بی فیخے نظر آئے جن ش ہندوستان کے مسلمان جاتا ہیں۔ طالانکہ اگر آپ ذرا وسیح نگاہ سے ویکھے تو ان دو فتوں کے علاوہ آپ کو اور بہت سے اطابان کری تھرائے ہوئے تھی نہ نہیں فور سائی و معاشی فتے نظر آئے جو اس وقت مسلمانوں پر بجوم کے ہوئے ہیں۔ در اصل یہ آیک فطری مزاہے جو اللہ کی طرف سے ہراس قوم کو ما کرتی ہے جو کتب اللہ کی حال ہوئے کے بوجود اس کے انتاع سے مراس قوم کو ما کرتی ہے جو مطابات کا مرف اس کے فشا کے مطابات کا مرف اس کے فشا کے مطابات کم کرنے سے بی چرائی ہے۔ اس مزاسے آگر مسلمان کمی نیکا کتے ہیں تو مرف اس طرح کہ اپنے اس اصلی و بنیادی جرم سے باذ آ جائیں جس کی پاراش میں مرف اس طرح کہ اپنے اس اصلی و بنیادی جرم سے باذ آ جائیں جس کی پاراش میں مرف اس طرح کہ اپنے اس اصلی و بنیادی جرم سے باذ آ جائیں جس کی پاراش میں کتاب اللہ دی گئی متی ہوئے ہیں اور اس کام کے لئے کوئے ہیں تو پھر جو تدبیریں جاہیں کر کتاب اللہ دی گئی مقی بات نہ ہو گا بلکہ ہر تدبیر چھ اور کتاب اللہ دی گئی تھی جائے کہ کسی آیک گئے گائی سر باب نہ ہو گا بلکہ ہر تدبیر چھ اور شعر گئے گائی کر دے گا۔

آپ نے جو موال پیش کیا ہے اس کے متعلق میں ود یاتی واضہ طور پر عرض کے متعلق میں ود یاتی واضہ طور پر عرض کے دیتا ہوں آگ کہ آپ کو اور آپ کی طرح موچنے والے اصحاب کو آئدہ اس سلسلہ میں کوئی الجھن نہ پیش آئے۔

لول یہ کہ ہمافت اسلامی کے مقد قیام کو اچھی طمع سجو کھیے۔ یہ ہمافت کی طک یا قوم کے وقتی سائل کو سائے رکھ کر وقتی تداہیر سے ان کو حل کرنے کے لئے شمیں بن ہے۔ نہ اس کی بنائے قیام یہ قاعدہ ہے کہ چیش آمدہ سائل کو حل کرنے کے لئے جس وقت ہو اصول بھی چلے نظر آئیں ان کو افتیار کر لیا جلئے۔ اس ہمافت کے سانے قو صرف آیک بی عالمگیر اور افل و آبری مسئلہ ہے جس کی لیبٹ جس ہر طک اور ہر قوم کے سارے وقتی مسائل آ جاتے ہیں اور الا مسئلہ یہ ہے کہ آنسان کی وجوی فلاح اور افرون نجلت کس چریش ہر اللہ اور افرون نجلت کس چریش ہے؟ پھر اس مسئلے کا آیک بی حل اس جماعت کے پاس ہے اور وہ یہ ہے کہ آنسان کی وجوی فلاح ہے اور وہ یہ ہے کہ تمام بزرگان خدا جن جس ہمتوستان کے مسلمان بھی شال ہیں) مسلم مسئلے معنوں جس خدا کی بھرگی افتیار کریں اور اپنی پوری افزادی و اجہامی زندگی کو اس مسئلے کا سارے بہلوؤں سمیت ان اصولوں کی چروی بش دے دیں جو خدا کی کتاب اور

دوم یہ کہ دوٹ اور الکش کے مطلہ میں جاری بوزیش کو صاف صاف ذہن تشين كر كيج \_ بين آمد التلب يا المنده آئے والے اى طرح كے التظابات كى الميت جو سچے بھی ہو اور ان کا جیما کچے بھی اڑ امارے قوم یا امارے ملک پر بڑتا ہو مسرحل ایک یا اصول جماعت موتے کی حیثیت سے حمارے کئے سے نامکن ہے کہ سمی وقتی مصلحت کی بنا پر ہم ان اصولوں کی قربانی موارا کر لیں جن پر ہم ایمان لائے ہیں۔ موجودہ کافرانہ نظام کے خلاف ہماری لڑائی عی اس بنیاد پر ہے کہ یہ تعلی ماکیت جمهور کے اصول پر قائم ہوا ہے اور جہور جس پارلینٹ یا اسمیل کو تنخب کریں ہے اس کو قانون بنائے کا قیر مشوط حق ویتا ہے جس کے لئے کوئی بلائر سند اس کو تناہم جمیں ہے۔ کفاف اس کے جارے عقیدہ توحید کا جہادی نقاضا ہے کہ حاکمیت جہور کی نہیں بلکہ خدا کی ہو اور آخری سند خدا کی کتاب کو مانا جائے اور قانون سازی ہو پچھ مجى ہو كتاب الني كے تحت مو شدكد اس سے بے نیاز۔ بد أيك اصولى معالمد ہے جس كا تعلق عین ہمارے ایمان اور ہمارے اسامی مقیدے سے ہے۔ اگر ہموستان کے علاء الور علمه مسلمین اس حقیقت سے ذبول برت رہے ہوں اور وقتی مصلحیں ان کے لئے معقنیات ایمانی ے اہم ترین می ہول تو اس کی جواب دی وہ خود اینے خدا کے سامنے كريس مع لين بم ممى قائدے كے لائج اور كمى نقصان كے انديشے سے اس اصولى منظے میں موجودہ فظام کے ساتھ سمی تشم کی مصلحت نہیں کر سکتے۔ آپ خود ہی سوج لیج کہ تودید کا عقیدہ رکھتے ہوئے آخر ہم کس طرح انتخابات میں حصہ لے سکتے ہیں؟

کیا ہارے گئے یہ جائز ہو سکا ہے کہ ایک طرف تو ہم کاپ اللہ کی سند سے ازاد ہو
کر قانون سازی کرنے کو شرک قرار دیں اور دوسری طرف خود اپنے ووٹوں سے ان
لوگوں کو شخب کرنے کی کوشش کریں جو خوا کے افقیارات خصب کرنے کے لئے
اسمبلیوں میں جاتا چاہج ہیں؟ اگر ہم اپنے حقیدے میں صادق ہیں تو ہمارے لئے اس
مطلہ میں صرف ایک ہی داستہ ہود وہ یہ ہے کہ ہم اپنا سارا ذور اس اصول کے
مطلہ میں صرف ایک ہی داستہ ہو اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنا سارا ذور اس اصول کے
موالے میں صرف کر دیں کہ حاکیت صرف خوا کی ہے اور قانون سازی کاب النی کی
سند یہ بنی ہوئی چاہئے۔ جب میک یہ اصول نہ مان لیا جائے ہم کمی انتخاب اور کمی
دائے دی کو طال نہیں بھے۔

(ترجمان المقرآن- رمضان شوال ۱۲۰ مهر اکتوبر ۱۲۵)

# مزدورول کی ہڑ تالوں میں جماعت اسلامی کی پالیسی

سوال: آج كل ملك من برگاول كا وور دوره به بم لوگ جو جماعت اسلامی سے وابستہ بیں اور محنت پیٹر طبقے سے تعلق ركھتے بیں ايسے موقع پر كيا روش اختيار كريں جبكہ جارے كارفانے يا محكے ميں برگل ہو؟"

جواب: مردست اس معللہ من اعاری پالیس بي ہے:

() جو مزدور یا محنت پیشہ لوگ مارے مسلک سے متاثر ہوں وہ ہڑ مل کے نمائے میں کام پر تو نہ جائیں لیکن ہڑ آلوں کے ہنگاموں اور مظاہروں سے بھی الگ رہیں۔

(۱) جن مطالبات کے لئے ہڑ آل کی مئی ہو ان کے متعلق بیر رائے قائم کریں کہ آیا وہ منصفائد ہیں یا غیر منصفائد۔

(الف) منصفائد مطالبات کو تمام جائز و معقول اور پر امن طریقوں سے متعلق متابع کرائے میں حصہ نہ لیں۔ متعلق میں حصہ نہ لیں۔

(ب) فیر منصفاتہ مطالبات کے مطلہ بیں اپنے ہم پیٹہ بڑ آلیوں ہے ماف کمہ دیں کہ ہم تمارے مطالبات کو صحیح نہیں سجھتے لیکن ہم تصدامہ تماری بڑ آل کو ناکام بنانے کی کوشش ہمی نہیں کرنا جاہے' اس لئے جب تک تم کام پر نہ جاؤ کے ہم بھی تمین جائیں گے۔ (ج) اگر مطالبات کا کچھ حصہ منصفاتہ اور کچھ حصہ فیر منصفانہ ہو تو ہڑ آلیوں اور متاجروں (Emyloyers) دونوں کو مطالع کر دیں کہ ہم ان مطالبات کے استے جسے کو مجھ اور استے ہے کو ظلا سجھتے ہیں۔

جب بمبی کمی بڑتل جن یا مزدوروں کی کمی تحریک کے سلسلہ جن سو تگارم کے تظریات کار قربا تفکر آئیں ' مثلاً مطالبات کی بنیاد یہ بیان کی جا رہی ہو کہ طبقائی جگ آیک آیک آریخی تفاضا ہے ' یا مقصد و نصب العین یہ چھ کیا جا رہا ہو کہ تمام ڈرائع پیداوار پر سے مضی ملکت ختم کر دی جائے اور انہیں قوی ملکت بنا رہا جائے ' تو ایسے کمی موقع پر خاموش نہ رہنا چاہئے بلکہ این نظریات کی تعلم کھلا تردید کرنی چاہئے اور مزدوروں کو یہ سمجملے کی کوشش کرنی چاہئے کہ یہ نظریات بجائے خود بھی فلط بیں اور این جی تماری اپنی فلاج بی درختیقت مضمر نہیں ہے۔ ان کے اور این جی تماری اپنی فلاج بی درختیقت مضمر نہیں ہے۔ ان کے بجائے ڈیادہ می اصول یہ بی درختیقت مضمر نہیں ہے۔ ان کے بجائے ڈیادہ می اصول یہ بی جو اسلام چی کرتا ہے۔ حقیقی انصاف آگر بو سکتا ہے۔ حقیقی انصاف آگر ہو سکتا ہے۔

آخر کار جو چیز ہمارے چین نظر ہے وہ یہ ہے کہ مزدوروں اور کسانو کی تحریکیں استراکیوں کے ذہر اثر نہ رہیں بلکہ ہمارے ذہر اثر آ جائیں آکہ ہم طبقاتی جنگ کے بنائے طبقاتی صلح اور مار کمی اشتراکیت کے بنجائے اسلامی عدل کے اصواوں پر محنت بنجائے طبقاتی عدل کے اصواوں پر محنت بیشہ طبقوں کو ان کے جائز حقوق ولوا سکیں۔

(ترجمان القرآن- رجب ۱۷۵ - جون ۲۸۱)

## على فسادات بين بهارا فرض

(٣)

سوال: ہم ایک ہندو اسٹیٹ میں رہتے ہیں جمال برطانوی ہند کے مقالمے میں کتنی ہی ذائد بابندواں عائد ہیں۔ محض نماز دوزے کی آزادی ہے اور بیا آزادی میں براوران وطن کی آنکھوں میں کانٹے کی طرح کھٹک رہی ہے۔ ان کو تو جارے مام سے نفرت ہے اور جو مسلمان جتنا ہی زیادہ پابند شرع ہے۔ ان کو تو جارے مام سے نفرت ہے اور جو مسلمان جتنا ہی زیادہ پابند شرع ہے۔

رواتا جی ذیادہ ان کے بغض کا متی ہے۔ ان طلات بیں آپ کا کہنا کہ استحق ہے۔ ان طلاح کے گیا ہور یہ استحق ہے۔ اور یہ استحق ہے مطاوع کو مظلوم کو مطاوع کو طافع کو خالع کے گی اور بوتت مرورت بے لاگ گواہیل دے گ۔ " اکثر ٹوگوں کی سجھ بیں نہیں آ آلہ چنانچہ میرے ایک دوست بوچھے ہیں کہ کیا ہم اس وقت تک خاموش بیشے رہیں جبکہ ہمیں گوائی دینے کا موقع آئے؟ شریبی فداد کے شطے بحرک الیمیں اور ہم بس یہ ویکھتے رہیں کہ کون کس پر ظلم کرنا ہے؟ پھر جو قوم مرف مسلمان کے بام کی وشن ہے دہ اس بات کا لحاظ می کیوں کرنے مئی کہ یہ فداد سے کب باز رہ جائے گی؟ وہ اس بات کا لحاظ می کیوں کرنے مئی کہ یہ فداد میں شریک نہیں ہیں۔ صرف تماش بان کی حیثیت رکھے ہیں؟ نیز آگر میرے میں مسلمان پڑوی پر فیر مسلموں نے فللمانہ طور پر حملہ کر دیا تو اسلامی فقط کی جان بھیا رہوں اور اس کی جان میل دول ہوں اور اس کی جان میل دول ؟

موصوف ہے خیال کرتے ہوئے بلور خود کتاب و سنت کی روشی ہیں اس کے دو حل بتاتے ہیں۔

ایک تو بید کد اگر ہم مقابلے کی قدرت رکھتے ہوں تب تو اپنی مدافعت کی خاطر ان کا مقابلہ کرنا چاہئے۔ دو سرا بید کہ چو تکہ ہم انگیت میں ہیں اس کئے الی جگہ ہجرت کر جائمیں جمال ہماری اکٹویت ہو۔

امید ہے کہ آجیاب ان طالت میں ہماری مناسب رہنمائی فرائیں کے۔ ادھرریاست کے مسلمانوں کا طال بیر ہے کہ ان میں پہاس فی صدی بالکل جائل اور آبا پرست اور چینس فی صدی نیم خواندہ محر کے پیر پرست بقیہ بہت فی صدی نیم خواندہ محر کے پیر پرست بقیہ بہت فی صدی تعلیم یافتہ محر ان میں سے میں علم دین سے کورے اور فانقابیت سے متاثر اور باتی یائج دنیا کے بندے۔"

جواب: آپ نے ریاست گوالیار کے مطابوں کی جو حالت تکمی ہے اس کو پڑھ کر افسوس ہوا' لیکن افسوس کرتے ہے وہ حق اوا تمیں ہوتا جو ہم پر اور آپ پر عاید ہوتا ہے۔ بندگان خدا جس قدر زیادہ مرائی اور اظافی چستی میں بنالا ہول اس قدر زیادہ شدت کے ساتھ ایک مومن پر بیہ فرض علیہ ہوتا ہے کہ ان کی اصلاح کے لئے کوشش سدت کے ساتھ ایک مومن پر بیہ فرض علیہ ہوتا ہے کہ ان کی اصلاح کے لئے کوشش

آپ نے جن صاحب کا سوال تعلی کیا ہے ان کی خدمت میں میری طرف سے عرض کر دیجئے کہ آکر سوال محض بیٹے اور تماثنا دیکھنے کا ہو آ تو بیٹینا میرا جواب بچھ اور ہو آپ ہو آ تو بیٹینا میرا جواب بچھ اور ہو آپ ہیں نے جو جواب اس سے پہلے متوقع قباد کے سلسلہ میں دیا تھا وہ دراصل ان لوگوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے دیا تھا جو جماعت اسلامی سے تعلق رکھتے ہیں 'اور مظاہر ہے کہ جماعت اسلامی سے تعلق رکھتے ہیں 'اور مظاہر ہے کہ جماعت اسلامی محض بیٹھرکرتماشا دیکھنے کے لئے تمیں تی ہے۔

اس جماعت کے لوگوں کا فرض ہے ہے کہ دنیا جن خیرو عدل کا نظام قائم کرنے کے التے جدوجہد کریں۔ اس جدوجہد جن سے ضروری ہے کہ ہ قوی نفسانیوں اور قومیت کے جھڑوں ہے الگ رہ کر خالص جن کے خالی و وائی کی حیثیت سے کام کریں۔ بلاشبہ عامہ مسلمین کے مائے ان کا قوی تعلق ضرور ہے اور آگر عام مسلمانوں اور ان کے عامہ مسلمان کے مائے ان کا قوی تعلق ضرور ہے اور آگر عام مسلمانوں اور ان کے فیر مسلم جساوں کے ورمیان فی الواقع دین کی بنا پر لڑائی ہو قو اس سے الگ رہے کے کرے ہوئے ہیں کوئی معنی جیسے۔ لیکن افر س سے کہ شد مسلمان دین کے لئے کھڑے ہوئے ہیں اور نہ وہ کھکٹ ہو ان کے اور فیر مسلموں کے درمیان بہا ہے اس کی بنیاد بارس کا مقدود دین ہے۔ اس کی بنیاد بارس کا مقدود دین ہے۔ اس کی بنیاد بارس کا مقدود دین ہے۔ اس لئے ہم اس کھکٹ جی مسلمانوں کے جنا ہوئے اور منظام یا فائم

ہماری یہ عدم شرکت اس معنی میں نہیں ہے کہ ہم محض تماش بین ہونے کی حیث ہم محض تماش بین ہونے کی حیث سے بیٹے دیجینے رہیں گے کہ ہم عملاً مسادیوں کو نیکی اور انساف کی تلقین کریں گے برائی سے روکیں گے۔ ظالم کی خالفت کریں گے خواہ وہ ہند ہو یا مسلمان۔ مظلم کی جمارت کریں گے خواہ وہ ہندو ہو یا مسلمان۔ اور این طرز عمل سے کریں گے کہ ہم نی الواقع افساف کے علمہدار اور بھلائی کے دائی ہیں۔

ے ویں سے دو اور باقی رہنا ہے جس کو منف کرنا ضروری ہے۔ وہ بید کر جم خواہ کتنے ہی افعاف کے ساتھ غیر جانبدار بنیں نکین جب کہ ہمارے نام کہاں اور معاشے عام مسلمانوں کے ساتھ مشترک ہیں کید کس طرح ممکن ہے کہ جم خود ہمی ان مظالم کے اندر وہ کران ہے انسانوں کا تخت مطل بننے سے فکا جائیں ہو کمی مقام کی فیرمسلم اکٹریت غلیہ یائے کی صورت میں عام مسلمانوں پر کر رہی ہو؟

اس کا ایک جواب میہ ہے کہ آگر آپ کسی متعمد تنظیم کے لئے جدوجد کر رہے ہیں تو اس جدوجدد کا نقاضا میہ ہے کہ ایٹ آپ کو لور اپنی تمام قوتوں کو مرف اس ایک متعمد کی خدمت کے لئے وقف رکھیں لور کوئی ایسا کام نہ کریں جو اس متعمد کو نقصان کی چانے والا ہو۔ اس طرز عمل پر فاہت قدی کے ساتھ قائم رہنے بیں جو خطرات اور گفتمانات بھی ہوں ہمر مال ان کو برداشت کرنا چاہئے۔

دو سرا جواب ہے کہ اعارے نزدیک مسلمان کے لئے اس کے تحفظ کی کوئی گارٹی اس کے اپنے افلاق کے سوا نہیں ہے۔ عام مسلمانوں نے اپنے آپ کو اس وقت جس حالت میں جٹا کر لیا ہے اس کی بڑی وجہ ہے ہے کہ انہوں نے اللہ کے دین کے لئے جینا اور مرنا چھوڈ ریا ہے اور ان اخلاق فاضلہ ہے بھی کنارہ کشی کر لی ہے جو اہل ایمان کے اقیازی اخلاق شے۔ اس چیز نے ان کو کرور بھی کیا اور ان کے وقار کو بھی مدمہ پھیلا۔ اب اگر اس حالت سے آپ نکل سکتے ہیں تو اس طرح نہیں کہ انٹی فلطیوں میں اور انٹی کے ترائح میں ایمیتے چلے جائمیں جواب بھی ہوتی رہی ہیں بلکہ عرف اس طرح نہیں کہ انٹی اور دنیا پرس سے بلائر ہو کر وجوت الی الخیر کو اپنا مشغلہ زندگی بنا آ جائے وہ نشائیت اور دنیا پرس سے بلائز ہو کر وجوت الی الخیر کو اپنا مشغلہ زندگی بنا آ جائے اور ان اخلاق فاضلہ سے آپ کو سنوارے جو وامیان خن کے شایان شان ہوئی۔ جو مخص بھی ایسا فاضلہ سے آپ کو سنوارے جو دامیان خن کے شایان شان ہوئی۔ جو مخص بھی ایسا کرے گا وہ اپنا آخلاق و قار قائم کر دے گا جو کمی پولیس یا فون کی مدد سے تعلق رکھے ہوئی۔ اپنا اخلاقی و قار قائم کر دے گا جو کمی پولیس یا فون کی مدد سے قائم کر دے گا جو کمی پولیس یا فون کی مدد سے قائم کر دے گا جو کمی پولیس یا فون کی مدد سے قائم کر دے گا جو کمی پولیس یا فون کی مدد سے قائم کر دے گا جو کمی پولیس یا فون کی مدد سے قائم کر دے گا جو کمی پولیس یا فون کی مدد سے قائم کر دے گا جو کمی پولیس یا فون کی مدد سے قائم کر دے گا جو کمی پولیس یا فون کی مدد سے قائم کردے گا جو کمی پولیس یا فون کی مدد سے قائم

آپ کہتے ہیں کہ ہم ہند ریاست میں ہیں اور قلیل التعداد ہیں اور وہاں مسلمانوں کے لئے کوئی عزت اور امن نہیں ہے۔ لیکن کیا آپ بعول محتے ہیں کہ اب سے آٹھ نو مو برس پہلے خواجہ معین الدین رحمتہ اللہ علیہ اجمیر کی ہندو ریاست میں جب آگر مقیم ہوئے تھے تو طلات اس سے بہتر تھے یا برتر؟ اس وقت کس چیز نے ان کی مفاظت کی تھی؟

میرے براوران دی خواہ میری بات سنیں یا نہ سنیں کر میں تو ہی کہنا رہوں گاکہ تہمارے کے اب اس کے سواکسی چیز میں خیریت تمیں ہے کہ ہے مسلمان بنو اور مسلمان مونے کی حیثیت سے تممارا جو فرض ہے اسے اواکرد۔ مسلمان مونے کی حیثیت سے تممارا جو فرض ہے اسے اواکرد۔ (ترجمان القرآن۔ رمضان ۲۵۔ اگست ۲۵ء)

قضيه فكسطين مين جاعت كا دوب

سوال: وبعض اصحاب بوچیتے ہیں کہ فلسطین کی سیست بین امریکہ اور برطانید کی خود غرضی واسلام و شمن کے نتائج آشکارا ہیں۔ جماعت اسلامی نے اس معالمہ بین مجھی اپنی پالیسی کا اظہار کیواج نہ کیا؟"

جواب: ہم وقتی مسائل کو اتنی اہیت نیس دیے کہ اپنے اصل کام کو چموڑ کر ان کے پیچے پڑ جائیں۔ ہمارے نزدیک برطانیہ اور امریکہ سخت ظلم کر رہے ہیں۔ ہم سجھتے ہیں کہ فلسطین کے معللہ میں انہوں نے بے انسانی کی حد کر دی ہے۔ اہل فلسطین سے ہمدردی کرنا ہر انسان کا انسانی فرض ہے۔ اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے لئے یہ فرض کی گنا زیادہ سخت ہے کہ ہم اپنے مسلمان ہمائیوں کے ساتھ ہمدردی کریں۔ پر فلسطین کا مسئلہ اس لئے بھی اہم ہے کہ آگر خدا ٹخواستہ دہاں یمودی ریاست بن گئی تو اس سے مرکز اسلام (تجاز) کو بھی متعدد حم کے خطرات لاحق ہو جائیں گئے۔ اس معالمہ میں دنیا کے مسلمان بدافعت کے لئے جو پچھے بھی کریں ہم ان کے ساتھ ہیں۔ معالمہ میں دنیا کے مسلمان برافعت کے لئے جو پچھے بھی کریں ہم ان کے ساتھ ہیں۔ لیکن ہمارے نزدیک اصل مسئلہ فلسطین یا ہمدستان یا امران یا ترکی کا نہیں ہے۔ بلکہ اصل مسئلہ کفرواسلام کی کھکش کا ہے اور ہم اپنا سارا وقت ماری قوت اور ساری قوجہ اس مسئلے پر صرف کرنا ضروری سیجھتے ہیں۔ جب تک یہ مسئلہ حل نہ ہو گا دو سرے مسائل کے حل ہو جائے ہے کوئی فاکرہ نہ ہو گا۔

(ترجمان القرآن- سوال ١٥٥ه- ستمبر٢٥١)

نظام اسلامی کے قیام کی صحیح تر تیب

سوال: جن نوگوں سے پاکستان کے آئندہ نظام کے متعلق مختلو ہوتی ہے وہ اکثر اس خیال کا اظہار کرتے ہیں کہ آپ اور دوسرے اٹل علم اسلامی کومت کا ایک وستور کیوں نمیں مرتب کرتے آکہ اے آئین ساز اسمبلی
میں پیش کر کے منگور کرایا جائے؟ اس سوال سے مرف جمعہ کو ہی نمیں
دو سرے کارکنوں کو بھی اکثروبیشتر سابقہ پیش آآ ہے۔ گو ہم اپنی حد تک
لوگوں کو بلت سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن ضرورت ہے کہ آپ
اس سوال کا جواب ترجمان القرآن میں دیں آکہ وہ بہت می غلط فہمیاں
صاف ہو سکیں جن پر یہ سوال بنی ہے۔

جواب: آپ نے جو سوال کیا ہے اس کا مفصل جواب تو مردست نہیں دیا جا سکتا لیکن مختر طور پر پس ایک بات عرض کروں گا جس سے امید ہے کہ آپ معالمہ کی اصل حقیقت تک پہنچ جائمیں سے۔

ہم یہ سیجے سے بالکل قاصر ہیں کہ جمل نہ معاشرہ سیجے معنون میں اسلامی ہو نہ اطلاق اسلامی جہاں کا سیاس و معاشی اور تعلیمی نظام بھی اب تک فیر اسلامی محفوط پر تق کرتا رہا ہو اور جمل ایک مجرد سیاس ترک کی بدولت ایک آذاو ریاست بننے کی یکیک نوبت آئی ہو۔ وہل اسلامی نظام کا قیام صرف اتن می بات پر انکا ہو کہ ہم ایک دستور مرتب کر کے بیش کریں اور برسم اقتدار لوگ اسے لے کر نافذ کر دیں۔ یہ تو بالکل ایسا ہی ہے ویکی مختص یہ مگان کرے کہ ایک مدرسے یا ایک بینک کو مہتل بنا دیے میں بس اتنی کسرے کہ چھ ڈاکٹر مل کر ایک اجھے مہتل کا فاکہ مرتب کر دیں مادا کام کرتے ہے جا جا ہیں۔ تو بہ ہوتا ہے کہ بمارے کہ دہ اسے دکھ و کھ کر میں مارا کام کرتے ہے جا بیس تو بیت ہوتا ہے کہ بمارے بال اچھے فاصے اعلیٰ تعلیم یافتہ مارا کام کرتے ہے جا بیس ساوگ کے ساتھ موج دے ہیں۔ شاید وستور کو انہوں نے کوئی تعویز سے اسے اس ساوگ کے ساتھ موج دے ہیں۔ شاید وستور کو انہوں نے کوئی تعویز سے اسے اس

واضح طور پر سمجھ لیجئے کہ یمال اسلامی نظام کا قیام صرف دو طریقوں سے ممکن

ایک یہ کہ جن لوگوں کے ہاتھ میں اس وقت زمام کار ہے وہ اسلام کے معالمہ میں اس وقت زمام کار ہے وہ اسلام کے معالمہ میں اس خاص اور اپنے ان وعدول کے بارے میں جو انہوں نے اپنی قوم سے کئے تھے اسے صادق ہوں کہ اسلامی حکومت قائم کرنے کی جو الجیت ان کے اندر مفتود ہے اسے

خود محسوس کر لیں اور ایمانداری کے ساتھ یہ مان لیں کہ پاکستان عاصل کرنے کے بعد ان کا کام ختم ہو گیا ہے اور یہ کہ اب یمال اسلای نظام تقیر کرنا ان لوگوں کا کام ہے جو اس کے ایل ہوں۔ اس صورت میں معقول طریق کار یہ ہے کہ پہلے جاری دستور ساز اسمیلی ان بنیادی امور کا اعلان کرے جو ایک فیر اسلامی نظام کو اسلامی نظام میں تبدیل کرنے کے لئے اصولا" ضروری ہیں (جنہیں ہم نے ایٹ "مطالیہ" میں بیان کردیا) پھر وہ اسلام کا علم رکھنے والے لوگوں کو دستور سازی کے کام میں شریک کرے اور ان کی دو اسلام کا علم رکھنے والے لوگوں کو دستور سازی کے کام میں شریک کرے اور ان کی مدو سے ایک منامب ترین دستور بنائے "پھر نے انتخابات ہوں اور قوم کو موقع دیا جائے کہ وہ نہام کی شاہ میں اسلامی کہ وہ زیام کار سنبھالنے کے لئے ایس لوگوں کو ختی کرے جو اس کی نگاہ میں اسلامی نظام کی تقیر کے لئے ایل ترین جوں۔ اس طرح سیح جموری طریق پر انتظارات اہل باتھوں میں ہسہولت ختل ہو جائیں گے اور وہ حکومت کی طاقت اور ذرائع سے کام باتھوں میں ہسہولت ختل ہو جائیں گے اور وہ حکومت کی طاقت اور ذرائع سے کام باتھوں میں ہسہولت ختل ہو جائیں گے اور وہ حکومت کی طاقت اور ذرائع سے کام باتھوں میں ہسہولت ختل ہو جائیں گے اور وہ حکومت کی طاقت اور ذرائع سے کام بیس کے در تورے نظام زندگی کی تقیر بعدید اسلامی طرز پر کر سکیں گے۔

ود سرا طرافتہ بیہ ہے کہ معاشرے کو جڑ سے تھیک کرنے کی کوشش کی جائے اور ایک عمومی تحریک اصلاح کے ذرایعہ سے اس میں خالص اسلامی شعور و ارادہ کو بتدریج اس عمومی تحریک اصلاح کے ذرایعہ سے اس میں خالص اسلامی شعور و ارادہ کو بتدریج اس حد تک نشود نما دیا جائے کہ جب وہ اپنی پھٹلی کو پہنچ تو خود بخود اس سے ایک ممل

اسلامی نظام وجود میں آجائے۔

ہم اس وقت پہلے طریقہ کو آزا رہے ہیں۔ اگر اس میں ہم کامیاب ہو گئے او اس کے معنی یہ ہوں گے کہ پاکستان کے قیام کے لئے ہماری قوم نے ہو جدوجہد کی تھی وہ لا ماصل نہ تھی بلکہ اس کی بدوات اسلای نظام کے نصب العین تک کیننے کے لئے آیک سل ترین اور قریب ترین راستہ ہمارے ہاتھ آگیا۔ لیکن اگر خدانخواستہ ہمیں اس میں کامی ہوئی اور اس ملک میں آیک فیراسلامی ریاست قائم کر وی گئی تو یہ مسلمانوں کی ان تمام محنوں اور قریانیوں کا صریح خیرا ملامی ریاست قائم کر وی گئی تو یہ مسلمانوں کی ان تمام محنوں اور قریانیوں کا صریح خیرا ہو گا جو قیام پاکستان کی راہ میں انہوں نے اس مورت میں اور اس کے معنی یہ ہوں گے کہ ہم پاکستان بننے کے بعد بھی اسلامی نقط نظرے اس مورت میں ہم پھردو سرے طریقہ پر کام شروع کر ویں گئے ، جس طرح پاکستان بننے سے بہلے کر دے شے۔

امیدے کہ اس توضیح سے لوگ ماری پوزیش کو اچھی طرح سمجھ جائیں سے۔ ہم

کوئی کام وقت سے پہلے جس کرما چاہج۔ سردست ہم نے اسلامی نظام کے بنیادی امور كو أيك مطالبه كى شكل مين پيش كرويا ہے۔ آكر اسے قبول كرليا جلسة تو وستور سازى کے کام میں جس مد تک ممکن ہو گا ہم ہوری مد کریں ہے۔ لیکن آگر سرے سے نید بنیادی امور بی برسر افتدار لوگول کو منظور نہ موں تو چروستور کا خاکہ پیش کرتے سے آخر کیا فائدہ متعور ہے؟

(ترجمان القرآن- ذي العقد عاسهم- ستبر ١٩٨٨ء)